#### آداب إسلامية

# اسلامی حقوق و آداب

اعداد: عبدالهادى عبدالخالق مدنى

قسم البحوث والترجمة - مكتب توعية الجاليات بالاحساء صب٢٠٢٢ مفوف الاحساء مملكت سعودى عرب

# فهرست مضامين

| موضوعات                           | صفحه | المحتويات          |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| پیش لفظ                           | 6    | مقدمة              |
| الله تعالی کے حقوق                | 8    | الأدب مع اللهعزوجل |
| ر سول اللهُ مُثَالِثُيْمَ کِ حقوق | 11   | الأدب مع الرسول ﷺ  |
| صحابهٔ کرام رفخالتُهُ کے حقوق     | 13   | الأدب مع الصحابة 🞄 |
| قرآن کے حقوق                      | 14   | الأدب مع القرآن    |
| والدين کے حقوق                    | 15   | الأدب مع الوالدين  |
| اولاد کے حقوق                     | 17   | الأدب مع الأولاد   |
| نفس کے حقوق                       | 20   | الأدب مع النفس     |
| میاں بیوی کے حقوق                 | 22   | آداب الزوجين       |
| مسلمانوں کے حقوق                  | 25   | الأدب مع المسلمين  |
| پڑوسی کے حقوق                     | 28   | الأدب مع الجيران   |
| استاذ کے حقوق                     | 30   | الأدب مع الأساتذة  |
| غیر مسلموں کے حقوق                | 31   | حقوق غير المسلمين  |

| حیوانات کے حقوق    | 33 | الأدب مع الحيوانات    |
|--------------------|----|-----------------------|
| آ داب طالب علم     | 35 | آداب طالب العلم       |
| آداب معلم          | 37 | آداب المعلم           |
| آداب عنسل          | 39 | آداب الغسل            |
| آداب وضوو تيمم     | 41 | آداب الوضوء والتيمم   |
| آداب صلاة          | 44 | آداب الصلاة           |
| آداب مسجد          | 47 | آداب المسجد           |
| آداب جمعه          | 49 | آداب الجمعة           |
| آداب عيدين         | 51 | آداب العيدين          |
| آدابدعا            | 54 | آداب الدعاء           |
| آداب تلاوت قرآن    | 57 | آداب تلاوة القرآن     |
| آداب صدقه          | 60 | آداب الصدقة           |
| آداب قربانی وعقیقه | 62 | آداب الأضحية والعقيقة |
| آداب زيارت وملاقات | 64 | آداب الزيارة          |
| آداب ضيافت ودعوت   | 66 | آداب الضيافة          |
| آداب سلام          | 68 | آداب السلام           |

| گھر میں داخلہ کے آ داب | 70  | آداب دخول المترل  |
|------------------------|-----|-------------------|
| •                      | 70  |                   |
| آداب مجلس              | 72  | آداب الجحلس       |
| آداب گفتگو             | 75  | آداب الحديث       |
| آداب لباس              | 77  | آداب اللباس       |
| کھانے پینے کے آواب     | 79  | آداب الأكل والشرب |
| سونے کے آداب           | 82  | آداب النوم        |
| قضاء حاجت کے آداب      | 85  | آداب قضاء الحاجة  |
| آداب سفر               | 87  | آداب السفر        |
| آداب تجارت             | 92  | آداب التجارة      |
| آداب قرض               | 94  | آداب القرض        |
| آداب مصيبت وغم         | 96  | آداب المصيبة      |
| آداب عيادت             | 97  | آداب عيادة المريض |
| آداب جنازه             | 100 | آداب الجنازة      |
| آداب قبرستان           | 103 | آداب المقبرة      |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### پیش لفظ

قابل ستائش اقوال وافعال اور اعمال و کر دار اختیار کرنے کا نام ادب ہے، گویاوہ حسن اخلاق کاایک ثمرہ ہے۔ در حقیقت ادب ہی وہ قیمتی جوہر اور گراں ماید گوہر ہے جو انسان کو اخلاق حمیدہ کے اپنانے اور اعمال قبیحہ کے ترک کرنے پر آمادہ کرتاہے۔ادب ہی وہ ظاہری دلیل ہے جس کے ذریعہ انسان کی عقلمندی وہوشیاری کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ادب آدمی کو معنوی حسن وجمال عطا کرتا اور اخلاقی زیب وزینت سے مزین کرتا ہے۔ باادب ہر کسی کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور اس کی ہر کوئی ثناخوانی کرتاہے اس کے برخلاف بے ادب سے ہر کسی کو صرف گلہ اور شکوہ ہی نہیں بلکہ نفرت و کراہت بھی ہوتی ہے۔

دیگر علوم کی به نسبت حقوق و آ داب کے علم کی اہمیت وضر ورت بہت زیادہ ہے؛ کیونکہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ کیسامعاملہ کرے اور اپنے والدین کے ساتھ کیاطرز عمل اختیار کرے، نیز دیگر صغیر وکبیر کے ساتھ کیار وبداینائے؟ تمام آداب سب کے حقوق جان کر ہی انجام دیئے جاسکتے ہیں۔اسلام کی شمولیت اس بات کی متقاضی ہے کہ ایسااہم علمی باب بیان سے تشنہ نہ رہے، چنانچہ کتاب وسنت میں حقوق وآ داب کی بڑی تفصیل آئی ہے،اور علمائے کرام نے اس موضوع پر متنقل تصنیفات کی ہیں۔ ہم نے بھی علماء کے اس مبارک کاروال کی ہمرکائی کو اپنے لئے باعث شرف وسعادت سمجھتے ہوئے اس

موضوع پر قلم اٹھایااور الحمد للد بتوفیق الٰی ایک نے اسلوب اور نے طرز وانداز سے حقوق وآداب کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابتدا میں غالباً موضوع سے متعلق چند تمہیدی کلمات کھھ گئے ہیں، چر واجبات ومستحبات کو اختیار کرنے اور اس کے بعد مکر وہات و محرمات کو چھوڑ دینے کی دعوت دی گئی ہے۔ اختصار کی خاطر دلائل ذکر کئے بغیر صرف مسائل کو نقاط کی صورت میں پیش کرنے پراکتفا کیا گیا ہے۔

رب العالمين سے دعاہے كہ بير كتاب امت اسلاميد كى اصلاح كاذر بعد اور ہمارے كئے ذخير وَآخرت اور دارين ميں كار آمد بنے۔ آمين

د عا گو

عبدالهادی عبدالخالق مدنی داعی احساءاسلامک سینٹر ، هفوف، مملکت سعودی عرب

# الله تعالی کے حقوق

اللہ ہی ساری کا ئنات کا خالق، آسان وزمین کا بنانے والا،ہر چز کارے اور مالک ہے۔ وہ تمام قشم کی عظمت وجلال اور کبریائی و کمال سے متصف اور ہر عیب و نقص سے پاک اور مبر اہے۔وہ بے مثل وبے نظیر ، مکتا اور وحدہ لاشریک ہے۔وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہاسے موت آنی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ وہی اول ہے اس سے یہلے کوئی چیز نہ تھی، وہی آخر ہےاس کے بعد کوئی چیز نہ ہو گی۔اس کی ذات کو فٹانہیں۔ اس کی سلطنت کوانتہا نہیں۔ وہ جو چاہتاہے وہی ہوتاہے،اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ ہر چیزیر قادر ہے۔ کسی کا علم و فہم اور عقل و خرد اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہی سچامعبود اور بندوں کی ہر عبادت کا تنہا مستحق ہے۔اس کے خزانوں میں خرچ کرنے سے کوئی کی نہیں ہوتی۔وہ کسی کا محتاج نہیں، سباس کے محتاج ہیں۔ کوئی چیزاس سے او حجل اور مخفی نہیں۔ للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتهين:

ا۔الله کی عظمت و کبریائی کواینے دل میں بٹھائیں اوراس کی کامل توحید کواپنائیں۔ ۲۔اللّٰہ تعالی کے اساء وصفات اور کمالات کواس کے شایان شان ثابت کریں اوراس میں کسی قشم کی تاویل و تمثیل اور تحریف و تعطیل نه کریں۔ سے اللہ تعالی کو ہر طرح کی عبادت کا تنہا مستحق جانیں؛ دعا وفریاد، رکوع وسجدہ، ذکح وقر بانی،نذرونیاز صرف اس کے لئے کریں۔

سم۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی ذات ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی مخلو قات سے الگ اور جداہے۔

۵۔اس کی تقدیراوراس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ نعمتوں پر شکراور مصیبتوں میں صبر کریں۔

۲۔ اللہ پر توکل کریں اور اس کے حکم کے مطابق اسباب و ذرائع کو استعمال کریں۔

ے۔اللہ کی واجب کردہ عبادات کو بجالائیں اور اس کے حکموں کی تعمیل کریں۔

۸۔الله کی حلال کردہ چیز وں کو حلال اور حرام کر دہ چیز وں کو حرام جانیں۔

9۔ الله كاذكر كثرت سے كريں اور كھلے چھے ہر حال ميں اس كى تگرانی كااحساس ركھيں۔

•ا۔اللّٰہ کا تقوی اختیار کریں،اس کے عذاب سے ڈریں اور اس کی جنت کا حرص کریں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر میز کریں:

ا۔اللّٰد کے ہمسر و برابر کسی اور کوماننے سے اور اس کی عبادت میں کسی کو کچھ بھی شریک کرنے ہے۔

۲۔ اللہ کے سواکسی کو یکارنے پاکسی سے فریاد کرنے یا مدد چاہنے سے؛ یار سول مدد، یا علی

مدو، یا غوث مدد کہنے سے، اللہ کے سواکسی اور کے لئے نذر و نیاز دینے یاذ ن کو وقر بانی کرنے ہے۔

۲۔اللہ کوہر جگہ موجود اور حاضر رہنے کاعقیدہ رکھنے سے۔

س۔اللّٰد کوکسی شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہونے کاعقبیدہ رکھنے سے۔

ہے۔ کسی کواللہ کا پیٹا یااللہ کی نسل اور خاندان کامانے سے۔

۵۔اس کے ذکر میں غفلت اور اس کی معصیت اور نافر مانی سے۔

۲۔اس کی رحمت سے مایوس ہونے سے۔

ے۔ کسی نعمت کے ملنے یامصیبت کے ٹلنے کواس کے سواکسی اور کی جانب منسوب کرنے

سے۔

۸۔غیراللہ کی قشم کھانے ہے۔

9۔غیر اللّٰہ کو ملک الملوک پاشہنشاہ کہنے ہے۔

ارزمانه کو گالی دیے سے کیونکہ گردش زمانہ اللہ کے حکم سے ہے۔

## ر سول الله صَلَّالِيَّا مِنْ عَلَيْهِمْ کے حقوق

محر مَنَا لَيْهِ الله كَ مَنْ بَند ، آخرى رسول، تمام انس وجن كے لئے اللہ كَ يَغِير، متقبول كے بيثيوا، انبياء اور رسولوں كے سر دار، الله كے محبوب اور خليل اور سارے عالم كے لئے رحمت ہيں۔ آپ كو الله تعالى نے سارى انسانيت كے لئے بشير ونذير بناكر مبعوث فرمايا۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركفين:

ا۔ آپ مَنَا لِلْیَا ﷺ سے ایسی محبت کریں جو اپنے جان ومال، اہل وعیال بلکہ دنیا کے تمام لو گوں سے زیادہ ہو۔

٢ ـ جب بھی آپ کا نام آئے آپ پر صلاۃ وسلام پڑھیں یعنی مَالَیْنَامِ کہیں۔

سل آپ مَنَا لَيْنَا كَيْ وَات بابر كات اور آپ مَنَا لَيْنَا كَيا حاديث اور سنتوں كى دل سے تعظيم

کریں۔

ہ۔ جو آپ مَنَّالْیَّیْمِ سے دوستی رکھے ہم بھی اس سے دوستی رکھیں اور جو آپ سے دشمنی رکھے ہم بھی اس سے دشمنی رکھیں۔

۵۔ آپ مَٹَائِیْمِ کَا لائے ہوئے دین وشریعت کود نیا کے ہر فرد تک پہنچائیں اور آپ کے دین کا کلمہ سربلند کریں۔ ۲۔ آپ مُنَافِیْزُ کے ہر حکم کی اطاعت کریں اور ہر روکی ہوئی چیز سے رک جائیں۔

ے۔ آپ مَنَّ الْفَیْزُم کی تمام خبروں کی تصدیق کریں خواہ ہماری کوتاہ عقل میں سائے یا نہ

۸۔ آپ مُلَاتِیْزَم کی شریعت کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کریں۔

اور مندر جه ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا۔ آپ مَنْاللَّهُ مِنْ مَافر مانی اور مخالفت سے۔

٢-آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُر نَهِ سه

سارآپ مَنَاتَٰ يُنْزُمُ كَ ذات ميں غلو كرنے اور آپ كى مدح ميں مبالغہ كرنے ہے۔

هم \_ آپ مَلْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ كَى صفات سے متصف كرنے سے مثلاً عالم الغيب يا مختارِ كل ماننے

سے۔

۵۔ آپ مَنْکَالْیَا کُم کوسیدالبشر ماننے کے بجائے نوری مخلوق ماننے ہے۔

۱۔ آپ مَگالِیُّمُ کی شریعت میں بدعتیں ایجاد کرنے یا ایجاد شدہ وخود ساختہ بدعتوں پر عمل کرنے ہے۔

ے۔ آپ مُٹاٹِیْزِ کے قول و فعل و تقریر اور دین وشریعت کے مقابلہ میں کسی اور کا قول و فعل پیش کرنے ہے۔

# صحابۂ کرام رضی کٹیٹھ کے حقوق

صحابۂ کرام فنکا تُنْزُم نبی منگانیا کی صحبت کے لئے اللہ کی جانب سے منتخب کئے گئے تھے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا فرمائی ہے۔ ان کی محبت دین وایمان اور ان سے بغض کفرونفاق ہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتھيں:

ا۔ صحابۂ کرام ڈیکائٹڈی سے محبت کریں اور ان کانام آنے پر رضی اللہ عنہ کہیں۔

۲۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ صحابہ جملہ اہل ایمان واسلام سے افضل ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک ادنی صحابی بعد میں آنے والے ہر بڑے سے بڑے امام اور ولی اور نیک وصالح بندے سے افضل ہے۔

سال میں سے ہر ایک کے ثابت فضائل و مناقب کااقرار واعتراف کریں۔ ذہن نشین رہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ثابت فضال ابو بکر ڈلٹنڈ ہیں، پھر عمر ڈلٹنڈ ، پھر عثان ڈلٹنڈ ، پھر عثان ڈلٹنڈ ، پھر اسل میں سب سے افضل ابو بکر ڈلٹنڈ ہیں، پھر امل بیعت رضوان علی ڈلٹنڈ ، پھر بقیہ عشر و مبشر و ڈکاٹنڈ ، پھر اصحاب بدر ڈکاٹنڈ ، پھر بقیہ صحابہ ڈکاٹنڈ ہیں۔

سم۔ان کے بارے میں ہیے حسن خلن رکھیں کہ اللہ تعالی انھیں ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ۵۔ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ دین کی تبلیغ میں انھوں نے کوئی کوتاہی نہیں گی۔

۲۔ان کے لئے دعائے مغفرت کریں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ صحابہ رُئُ کُنَّیُّ کے آلیبی اختلافات اور باہمی نزاعات کے تذکرہ ہے۔

۲۔ انھیں برابھلا کہنے اور عیب گیری کے ساتھ نشانہ بنانے اور ان پر تہمتیں لگانے ہے۔

سال کے بارے میں کوئی الی بات کہنے سے جس سے ان کی توہین یا تنقیص ہوتی ہو۔

٧ ـ بعض صحابهٔ كرام مِثَىٰ لَنَهُمُ كوغير فقيه كہنے ہے۔

۵\_نعوذ بالله صحابه يرار تداد كالزام لگانے ہے۔

قرآن کے حقوق(آداب تلاوت صفحہ 57 دیکھئے)

#### والدین کے حقوق

والدین انسان کے وجود کا ذریعہ ہیں، بحیین میں انھوں نے ہی اس کی دکھ بھال اور پرورش کی ہے۔اللہ تعالی نے اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین میں ماں کا درجہ باپ پر مقدم ہے؛ کیونکہ پیدائش میں ماں نے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ماں کے قدموں کے پنچے جنت ہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔

۲۔اپنی طاقت بھران کے ساتھ ہر نیکی اور بھلائی کریں۔

سال کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کریں،ان کے سامنے نیچا بن کررہیں اوران کی آواز سے اپنی آوازیست رکھیں۔

سم۔ان کی عزت و تو قیر ملحوظ رکھیں اور ان کی رضااور خوشی کی تلاش میں رہا کریں اور ان کی ہر جائز بات میں فرماں بر داری کریں۔

۵۔ان کے لئے ہمیشہ غائبانہ طور پر دعا کرتے رہیں۔ «رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَا نِیْ صَعْدِهُ اً » ان کے لئے بہتر بن دعاہے۔

۲۔ دل وزبان سے ان کے حقوق کااعتراف کریں۔

۷۔ان سے دعائیں لیا کریں۔

۸۔ان کے دوستوں کی عزت کریں۔

9۔ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑیں اور صلہ رحمی کریں۔

•الو گول سے ان کے کئے ہوئے وعدے ان کی وفات کے بعد بھی پورے کریں۔

اور مندر جه ذیل چیزول سے پر ہیز کریں:

ا۔ والدین کی نافرمانی اوران کی ایذار سانی سے۔

۲۔ان کی ناراضگی اور ناخو شی ہے۔

سا\_اپنی بیوی اور اولاد کوان پر فوقیت دینے ہے۔

ہے۔ان کی بددعاہے۔

۵۔ان کو گالی دینے، برابھلا کہنے، ڈانٹنے ڈیٹنے اور جھڑ کئے ہے۔

۲۔ ان کو گالی دلانے کا سبب بننے سے ، بایں طور کہ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں تووہ

بلٹ کرآپ کے مال باپ کو گالی دے۔

#### اولاد کے حقوق

اولاد الله کی عظیم نعت ہیں۔وہ اپنے والدین کا وارث، ان کی آرزوؤں، تمناؤں اور منصوبوں کی پیمیل کاذریعہ اور بڑھاپے کاسہاراہیں۔ان کی بہتر تعلیم وتربیت ایک کامیاب معاشرے کی تشکیل کے لئے از حد ضر ور کی ہے۔انسان اپنی موت کے بعد بھیان کی دعاؤں سے مستفید ہوتاہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔ پیدائش کے بعدان کے کان میں اذان کہیں تاکہ ان کے کان میں پینچنے والی پہلی آواز اللہ کی تکبیر ہو۔

۲۔ان کے بہتر نام رکھیں اور پیدائش کے ساتویں دن ان کاعقیقہ کریں۔

٣۔ان کے نیک اور صالح ہونے کی دعا کریں۔

م۔ دستور کے مطابق ان کا خرچ ادا کریں۔

۵۔ان کی حفاظت کریں،ان پر توجہ دیں،ان کی نگرانی رکھیں اور وہ جس مقصد کے لئے

پیدا کئے گئے ہیںاس کے لئے انھیں تیار کریں۔

۲۔ان کے ساتھ عدل وانصاف کامعاملہ کریں۔

ے۔ان کے ساتھ شفقت ونرمی کا برتاؤ کریں اور مفید چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی

کریں۔

۸\_ان کی عمدہ تعلیم وتربیت کاانتظام کریں اور ان کی جسمانی اور روحانی صحت و تندر ستی

كاخيال رئھيں۔

9\_ بیار ہونے پران کاعلاج کرائیں۔

•ا۔ان کے لئے اچھی صحبت اور اچھاماحول مہیا کریں۔

اا۔ بری صحبت سے ان کی حفاظت کریں۔

۱۲۔ان کے لئے اچھااسوہ اور نمونہ بیش کریں۔

۱۳۔سات سال کے ہو جائیں توان کو صلاۃ کا حکم دیں اور دس سال کے ہو جائیں تواس پر سزادیں۔

ا الله مستقل بستر کا انتظام کے ایک الگ الگ مستقل بستر کا انتظام کریں۔

۵ا۔ بالغ اور جوان ہونے کے بعدان کا نکاح کر دیں۔

اور مندرجه ذیل چیزول سے پر ہیز کریں:

ا۔ان کی تعلیم و تربیت میں غفلت و کو تاہی ہے۔

۲۔ ان کو بے جاسزادیے ہے۔

س- کسی ایک کو یاسب کو وراثت سے محروم کرنے سے۔

سم۔ان کے در میان عدل وانصاف نہ اپنانے سے۔

۵۔ بالغ ہونے کے بعد ذاتی اغراض و مصالح کی بنیاد پر شادی نہ کرانے ہے۔

# نفس کے حقوق

ا پے نفس کے تعلق سے مندر جہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں:

ا۔ اپنے آپ کو ایسے اخلاق وآ داب کا پابند بنائیں جس سے اللہ اور اس کے بندول کے بیاں عزت کے مستحق ہوں۔ یہاں عزت کے مستحق ہوں۔

۲۔ نیک کامول کاعادی بنیں اور کثرت سے توبہ واستغفار کریں۔

۳۔ ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں کہ وہ احکام الٰمی کا کس قدر پابند ہے اور اس سے کتنی کو تاہی ہور ہی ہے۔

هم بهت وحوصله بمیشه بلند ر تھیں۔بلندیوں اور اعلی کارناموں پر اپنی نگاہ ر تھیں۔

الله ہے مدد طلب کرکے ہر مفید کام کا بیڑااٹھائیں اور عاجز و کا ہل نہ بنیں۔

۵۔اپنے نفس کے تزکیہ واصلاح اوراس کی صفائی وستھرائی کا خیال رکھیں۔

۲۔ اپنے کپڑے صاف سقرے رکھیں۔

۷۔ اپنی مونچھیں کتر وائیں اور داڑھی بڑھائیں۔

۸\_ بالغ ہونے پر شادی کریں۔

9۔ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کر کے انھیں اپنے لئے صدقۂ جاریہ بنائیں۔

اور مندر جه ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا۔ایسے اخلاق و کر دار سے جو نفرت و حقارت کا سبب ہیں۔

۲۔ گندے اور فاسد عقائد نیز ناجائزا قوال وافعال ہے۔

سرچالیس دنوں سے زیادہ بغل کے بال، موئے زیر ناف اور ناخن کو چھوڑ دینے سے۔

م- داڑھی اور سر کے سفید بال اکھاڑنے سے۔

۵۔ صرف ایک پیر میں جو تایاموزا پہن کر چلنے ہے۔

۲۔ اپنے منہ سے خود بخو داپنی تعریف کرنے ہے۔

ے۔اینے نفس کو خبیث اور برا بھلا کہنے سے۔

۸۔پیت و حقیر اور معمولی چیزوں پر قناعت کرنے ہے۔

9۔کسی مخلوق کے سامنے بلاوجہ دست سوال دراز کر کے اپنے نفس کوذلیل کرنے ہے۔

### میاں ہوی کے حقوق

شوہر بیوی انسانی ساج کی بنیادی این بیں، ان کی اصلاح سنہرے مستقبل کی

ضانت ہے۔

لهذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتهين:

ا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں اور لغز شوں پر چیثم پوشی کریں۔

۲۔ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک رہیں۔

سر الله كي اطاعت كے لئے باہمي نصيحت اور تاكيد كريں۔

۴-رازوں کی حفاظت کریں۔

۵\_ جنسی حقوق کی ادائیگی کریں۔

۲۔ ایک دوسرے کے لئے بناؤسنگار کریں۔

ے۔شوہر بیوی کامہرادا کرے۔

۸\_ بیوی کا نان و نفقه ادا کرے۔

9\_ بیوی کور ہائش مہیا کرے۔

•ا۔ بیوی کی تعلیم و تربیت کاانتظام کرے۔

اا۔ بیوی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔

ا۔ بیوی کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرے۔

۱۳۔ بیوی کواینے ساتھ رکھے۔

مهار بیوی کی نافرمانی پراس کی تنبیه کرے۔

۵ا۔ بیوی شوہر کی فرمال برداری کرے۔

۱۷۔ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔

ے ا۔ شوہر کاشکر گذار رہے۔

۱۸۔ شوہر کی خدمت کرے۔

9ا۔ شوہر کے والدین اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔

۲۰۔اولاد کی رضاعت اور پر ورش کرے۔

۲۱۔ صبر وشفقت کے ساتھ ان کی تربیت کرے۔

۲۲\_دین و آبرو کی حفاظت کرے۔

۲۳۔ شوہر کے احساس وشعور کی رعایت کرے،اس کی مرضی کے کام کرے اور اس

کے ناپیندیدہ کاموں سے دور رہے۔

اور مندر جه ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا۔ مذموم غیرت ہے۔

۲۔ عورت کی غلطیوں کی تلاش میں رہنے ہے۔

سو حیض یانفاس کی حالت میں ہمبستری کرنے سے۔

م- پاخانہ کے راستے ہمبستری کرنے سے۔

٣۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے باہر نکلنے سے۔

۴۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی صوم رکھنے سے۔

۵۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات کرنے سے پاکسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے۔

۲۔ شوہر کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ کرنے سے بلکہ قناعت پہنداور کفایت شعار ہو ناچاہئے۔

[اس موضوع کی تفصیلات جاننے کے لئے ہماری کتاب(میاں بیوی کے حقوق) کا مطالعہ کریں]

#### مسلمانوں کے حقوق

تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی اور ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگرایک عضو کو تکلیف پہنچ جائے تو پورابدن در دو بخارسے تڑپ جاتا ہے۔اسلامی اخوت کارشتہ نسبی

اخوت سے زیادہ قوی اور مستحکم ہو تاہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتھيں:

ا۔ ملا قات کے وقت آگے بڑھ کر سلام کریں اور سلام کا جواب دیں۔

۲۔ خندہ پیشانی سے ملیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔

س\_دعوت قبول کریں۔

ہم۔ہر مسلمان کی ہمدر دی وغنخوار یاور خیر خواہی کریں۔

۵۔ا گرایک مسلمان بھائی کسی معاملہ میں قشم کھالے تواس کی قشم پوری کریں بشر طیکہ

اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔

۲۔اس کواپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے محفوظ رتھیں۔

ے۔اس کا تذکرہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کریں۔

۸۔اگر بڑاہے توعزت و توقیر کریں اور اگر چھوٹاہے تورحم و شفقت کریں۔

٩- چھسنکے اور اَلْخُهُدُ يللهِ كه توجواب ميں يَرْحَمُكَ اللهُ كہيں۔

•ا ـ بیار ہونے پر عیادت کریں اور شفا کی دعا کریں۔

اا۔وفات ہونے پر جنازہ میں شرکت کریں۔

۱۲۔اس سے اللہ واسطے محبت کریں۔

سا۔ اس کی غلطی معاف کریں، اس کے عیوب کی پردہ پوشی کریں اور کوئی الیں بات سننے کی کوشش نہ کریں جس کو وہ چھیار ہاہو۔

۱۳ اس کے لئے بھی وہی پیند کریں جو خوداینے لئے پیند کرتے ہیں۔

۵ا۔اس کے لئے اور اس کی اولاد کے لئے دعائے خیر کریں۔

۱۷۔ اس کے حالات دریافت کرتے رہیں اور ضرورت پر تعاون اور مدد کریں۔

ے ا۔ اسے نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے رو کیں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔اس کے سودایر سوداکرنے اور اس کے پیغام نکال پر پیغام دیے ہے۔

۲۔اسے نکلیف اور ضرریہنجانے سے۔

۳۔اس پر ظلم کرنے،اسے حقیر سمجھنےاوراسے بے سہارا چھوڑنے ہے۔

ہم۔اس کی طرف کسی ہتھیار (تلوار، تیر، بندوق، خنجر وغیرہ) سے اشارہ کرنے سے

چاہے قصداً ہو یامذاق کے طور پر۔ایساکر ناحرام ہے۔

۵۔اس کے ساتھ تین دن سے زیادہ بات چیت بند کرنے سے۔

۲۔ اس کی غیبت و چغلی کرنے، اس کا مذاق اڑانے اور برے القاب دے کر پکارنے

. کسیان

ے۔ کسی مسلمان کواہے کافر،اے یہودی،اے نصرانی وغیرہ کہہ کر پکارنے ہے۔

٨ ـ اسے گالی دینے اور ناحق برا بھلا کہنے سے چاہے زندہ ہویامر دہ۔

9۔اس سے حسد کرنے، بد گمانی کرنے، بغض و نفرت رکھنے اور اس کی جاسوسی کرنے

سے۔

ا۔اس کے ساتھ دھو کااور خیانت کرنے سے۔

اا۔وعدہ خلافی اور قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے۔

۱۲۔لوگوں کے سامنے نصیحت کرکے شر مندہ کرنے سے۔

۱۳۔ اس کی غیر موجود گی میں اس کے گھر جانے سے۔

۱۲س کی وفات کے بعداسے گالی دینے اور برابھلا کہنے سے اگرچہ وہ اپنی زندگی میں برا

ر ہاہو۔

# بڑوسی کے حقوق

اچھاپڑوسی گھر کی زینت ہے، اور براپڑوسی دن کا چین اور راتوں کا سکون

غارت کردیتاہے،اسی لئےانسان کو گھرسے پہلے پڑوس دیکھنا چاہئے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتھيں:

ا۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔

۲۔اس کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی کارویہ اپنائیں۔

۳\_اس کو تحفه تحائف دیں۔

مہ۔اس کی ضرورت میں اس کے کام آئیں۔

۵۔اس کی دعوت قبول کریں۔

۲۔ خوشی کامو تع آئے تو مبار کباددیں اور مصیبت زدہ ہو جائے تو تسلی دیں۔

۷۔ مریض ہونے پراس کی عیادت کریں اور وفات ہونے پر جنازہ میں شریک ہوں۔

۸۔اگراس کے گھر میت ہو جائے تو کھانا بھیجیں۔

٩ ـ اگر کوئی مشوره چاہے توخیر خواہانه مشوره دیں۔

•ا۔اس کی غیر حاضری میں اس کی عزت وآبر و کی حفاظت کریں اور اس کا د فاع کریں۔

اا۔اس کے عیوب اور شرم والی چیز وں سے چیثم پوشی کریں۔

۱۲۔ پڑوسی کے قریب والی جگہ کو فروخت کرنے یا کرایہ پر دینے سے پہلے اسے بتائیں اور اس سے مشور ہ لیں۔

سا۔اگربرے پڑوس سے پالاپڑ جائے تواس کی اذیتوں پر صبر کریں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔اس کواینے ہاتھ یاز بان سے تکلیف اور اذبت پہنچانے سے۔

۲۔اس کے اہل وعیال کے ساتھ خیانت ہے۔

س-اس کے عیوب کی تلاش میں رہنے سے۔

سم۔اس کی برائیوں کواد ھر اد ھربیان کرنے سے۔

(پڑوسی کے حقوق سے متعلق مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب "شرح اربعین نووی" میں حدیث نمبر ۱۵ کی شرح ملاحظہ کریں)

### استاذ کے حقوق

تعلیم و تزکیہ کار انبیاء ہے اور استاذ انسان کے مستقبل کا معمار ہے۔ کوئی احسان شاس طالب علم استاذ کے حقوق کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔استاذ کی عزت اور اس کااحترام کریں۔

۲۔غائبانہ طور پراس کے لئے دعائیں کریں۔

سراس کے علم سے استفادہ اور اس کی تربیت کے مطابق عمل کے حریص رہیں۔

۴۔استاد کی سخت گیری اور بداخلاقی پر صبر کریں۔

۵۔استاذ کاذ کر خیر کرتے رہیں اور جب اس سے سکھے ہوئے کسی مسئلہ کاذ کر کریں تواس کواسی کی طرف منسوب کریں۔

۲۔استاذ کے خلاف اگر کوئی بدگوئی کرے تواس کاد فاع کریں۔

اور مندر جه ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا۔استاذ کی خامیوں اور غلطیوں کی تلاش میں رہنے ہے۔

۱اس کاراز فاش کرنے اور اس کی غیبت یا چغلی کرنے ہے۔

٣-اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچانے سے۔

۴۔ اس سے لغوقشم کے سوالات کرنے سے۔

۵۔اس سے بطور امتحان کو ئی سوال بو چھنے سے۔

# غیر مسلموں کے حقوق

اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ اسلام کے سواتمام ادیان ومذاہب باطل ہیں اور صرف اسلام ہی دین برحق ہے۔اسلام کے ماننے والے مسلمان اور نہ ماننے والے کافریا غیر مسلم کہلاتے ہیں۔

لهذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتهين:

ا۔ کافر کا کفرپر باقی رہنا پیندنہ کریں کیونکہ کفر کو پیند کرنا بھی کفرہے۔

۲۔ کافر کودین حق سمجھائیں اور اسے سچائی کی دعوت دیں۔

سا۔ کافر سے بغض رکھیں کیونکہ وہ اللہ کے یہاں مبغوض ہے اور ایک مسلمان کی محبت

اور بغض اللہ کے لئے اور اللہ کے تھم کے مطابق ہوتی ہے۔

۴ \_ کافر سے جگری دوستی اور دلی محبت نہ رکھیں ۔

۵۔اگر کافر مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہو تواس کے ساتھ عدل وانصاف اور

نیکی کابر تاؤ کریں۔

۲۔ انسانی معاملات میں کافروں کے ساتھ بھی مہر بانی کا برتاؤ کریں۔ بھوکے کو کھانا کھلائیں، بیاسے کو بانی پہنچانے سے پر ہیز

کریں۔

ے۔ کافروں کو تحفے تحائف دینے اوران کے تحفے قبول کرنے دونوں جائز ہیں۔

٨- كافر چينك مارے اور «اَلْحُمْدُ لِللهِ» كهے تو مسلمان جواب ميں كهے:

"يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ" (الله تتحين بدايت دے اور تمحارے حال كودرست كرے)

٩- الركوئي كافرسلام كرے توجواب ميں وَعَلَيْكُم كهيں۔

اور مندر جه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ کسی کافر کی جان ومال اور اس کی عزت و آبر وپر حملہ کرنے سے اگروہ مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہو۔

۲۔ کافروں کاذبیحہ کھانے سے البتہ یہودی اور نصرانی کافر کاذبیحہ کھانا جائز ہے۔

س۔ کسی کا فرلڑ کی کے ساتھ نکاح کرنے سے البتہ یہودی اور نصر انی (عیسائی) لڑکی سے نکاح کرناجائز ہے۔

۴۔ کسی مسلمان عورت کو کسی بھی کافر مر دسے نکاح کرنے سے کیونکہ ایساکر ناحرام ہے۔

۵۔ کسی کافر کوسلام میں پہل کرنے سے۔

۲۔ کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے مثلاً داڑھی منڈانے اور مونچییں بڑھانے سے کیونکہ ایساکر ناکافروں کاشیوہ ہے۔

#### حیوانات کے حقوق

حیوانات انسانوں کے لئے اللہ کی جانب سے مسخر اور تابع ہیں۔ان کے ذریعہ زندگی کے بہت سے کام انجام پاتے ہیں۔ان میں سے پچھ زینت کا کام دیتے ہیں، پچھ سواری کااور پچھ ہماری خوراک بنتے ہیں۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔ان کے ساتھ رحم وشفقت کا برتاؤ کریں۔

۲۔ان کی خوراک اور پانی کاوافرانتظام کریں۔

سدا گرموذی جانور ہے تواسے قتل کریں جیسے کتا، بھیٹریا،سانپ، بچھو، چوہا، چیل اور کوا وغیر ہ۔

۷۔ جانوروں کو قتل یاذ نح کرتے ہوئےان کو راحت وآ رام پہنچائیں، چھری خوب تیز رکھیں اورذ نکے کے آ داب کا پوراخیال رکھیں۔

۵\_جب جانوروں کی تعداد نصاب ز کاۃ کو پہنچ جائے توان کی ز کاۃادا کریں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ان کوبلاوجہ مارنے، بھو کا پیاسار کھنے اور ان پر طاقت سے زیادہ ہو جھ ڈالنے ہے۔

۲۔ ان کو ذبح کرنے کے لئے ان کے سامنے چھری تیز کرنے اور ایک کے سامنے

دوسرے کوذیح کرنے ہے۔

س\_مریض جانور کوذن<sup>ج</sup> کرے اس کا گوشت کھانے سے۔

۳۔ چیو نٹی اور دیگر کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کو آگ میں جلانے سے۔

۵۔انھیں بلاضر ورت آگ سے داغنے اوران کی شکل بگاڑنے سے۔

۲۔ان کے معاملات میں اس قدر مشغول ہونے سے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے ذکر .

سے غافل ہو جائیں۔

# آداب طالب علم

علم کا طلب کرناہر مسلمان مردوعورت پر فرض ہے۔ اہل علم اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم اور ایمان کی بدولت اللہ تعالی درجے بلند فرمانا ہے۔ علم وحکمت ایک قابل رشک چیز ہے۔ علم کی تلاش میں نکلنے سے جنت کی راہ آسان ہوجاتی ہے اور علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركفين:

ا۔ اخلاص کے ساتھ علم طلب کریں اور اپنے قول وعمل اور طلب علم کے ذریعہ اللہ کی رضا مقصودر کھیں۔

۲\_عمده اخلاق و آ داب سے آ راستہ و پیراستہ ہوں۔

س۔ علم حاصل کرنے کے حریص رہیں اور اپنے سے بڑے اور چھوٹے سب سے علم حاصل کریں۔

۷۔ د هیرے د هیرے تھوڑا تھوڑا علم سیکھیں تاکہ ثابت اور مستکم ہوتاجائے۔

۵۔ علم توحید جو سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ نفع بخش ہے اسے سب سے پہلے حاصل کریں۔

۲۔ اپنی ہمت بلندر کھیں اور چند مسائل کی تحصیل پر قناعت نہ کریں۔

ے۔اپنے علم پر عمل کریں ورنہ علم ساتھ چھوڑ کرر خصت ہو جائے گا۔

۸۔ تعلیم حاصل کرنے کے لئے اچھے، باصلاحیت اور دیندار اساتذہ کا انتخاب کریں۔

9۔ اساتذہ کے حقوق (دیکھئے صفحہ 30) کا خیال رکھیں۔ ان کا احترام کریں، ان کی خدمت

کریں اور ان کے احسان مندر ہیں۔

٠ اـ درسگاه میں بیٹھتے ہوئے آ داب مجلس (دیکھئے صفحہ 72) کاخیال رکھیں۔

اا۔علمی کتابیں خرید کراپنے پاس رکھیں۔

۱۔ اگر کسی سے عاریت پر کتاب لیس تو جلد از جلد واپس کر دیں اور عاریت دینے والے کاشکریہ

اداكريں نيزاسے دعاديں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ ضرر رسال علوم مثلاً سحر ، علم نجوم اور دست شناسی وغیرہ سکیھنے سے کیونکہ بیہ علوم انسان کو

كفرتك يهنچادية ہيں۔

۲۔ علم سکھنے میں حیایا تکبر کرنے ہے۔

س۔ حسد، خود پیندی اور تکبر وغرور سے۔

۴۔ نثر ک وہدعت پر مشتمل کتابیں پڑھنے سے۔

۵۔حیاسوز،عرباں، فخش اور بیہودہ ناولیں اور میگزینیں پڑھنے سے۔

۲۔ کتاب وسنت کاعلم حاصل کرنے میں کوتاہی وسستی ہے۔

ے۔ علم حاصل کرنے میں محنت کر ناکل پر ٹالنے سے۔

٨\_معمولى بيارى كى بناير سبق سے غائب ہونے سے۔

# آ داب معلم

امت مسلمہ کو تعلیم و تربیت دینا فرض کفالیہ ہے۔ اللہ کے جو بندے یہ کام

انجام دے رہے ہیں وہ بقیہ امت کو گنہگار ہونے سے بچارہے ہیں نیزامت کواس کی ذمہ

دار بوں سے سبکدوش کررہے ہیں۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔امت کے تیک اپنی ذمہ داریوں کا پور ااحساس رکھیں۔

۲۔اخلاص کے ساتھ اپنا عمل انجام دیں۔

سر خوش اخلاقی کو اپنا شعار بنائیں۔جود وکرم، چرے پر شگفتگی، صبر و تحل، تقویٰ

وطهارت، سكون وو قاراور تواضع وغير ه كواپنائيں ـ

۴- ہمیشہ پڑھنے پڑھانے، مطالعہ وشخقیق اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہیں۔

۵۔اپنے طلبہ کو علم اور علماء کے فضائل ذکر کرکے علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے

رہیں نیز انھیں آ داب طالب علم اختیار کرنے کی نصیحت کرتے رہیں۔

۲۔ طلبہ کے ساتھ لطف ونر می اور شفقت و کرم کار وہیہ اپنائیں۔

ے۔ طلبہ کی استطاعت وصلاحیت کے لحاظ سے ان پر مشقت ڈالے بغیر انھیں فائدہ

يهنجائيں۔

۸۔ کوئی مسئلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں واضح طور پر کہد دیں کہ میں نہیں جانتا۔ 9۔ طلبہ کا امتحان لیا کریں اور جو اچھے طلبہ ہوں ان کی تعریف کیا کریں اور ان کے حوصلے بڑھایا کریں۔

اور مندر جه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا ـ تعلیم دینے کامقصد دنیوی مال ومتاع، قدر ومنزلت، نام ونموداور شهرت وغیر ه رکھنے

\_\_\_

۲۔ کسی کے ہدیہ وتحفہ اور نرمی وخدمت و گذاری کی لا کچ رکھنے ہے۔

سا۔ حسد، خود پسندی، کبر وغر وراور دوسر وں کی تحقیر ہے۔

۴۔ صلاحت کے بغیر تعلیم وتدریس اور ترجمہ وتصنیف ہے۔

۵۔ تعلیم کے دوران اپنی آواز بہت بلندیا بہت پیت رکھنے سے۔

۲۔ طلبہ کو برے نام یاالقاب دینے سے۔

## آ داب عنسل

حدث اکبر سے طہارت کے لئے عنسل ضروری ہے۔ عنسل کے بغیر تلاوت قرآن، مس مصحف، مسجد میں داخلہ اور صلاۃ کی ادائیگی ممنوع ہے۔ پانچ او قات میں عنسل واجب ہے:

- جماع کے بعد خواہ منی کا انزال ہویانہ ہو۔
  - نیند کی حالت میں منی نکل جانے ہے۔
- عیض (ماہواری) اور نفاس کاخون بند ہو جانے کے بعد۔
  - اسلام قبول کرنے کے بعد۔
    - ⑤ موت ہو جانے کے بعد۔

غسل کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں:

ا۔ عسل سے بہلے ول میں طہارت کی نیت کریں۔

۲ - بسم الله بره کر غسل شر وع کریں۔

س\_پہلے بدن پر لگی ہوئی گند گی صاف کریں۔

سم۔ پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کوصاف دھولیں۔

۵\_ پھروضو کر س\_

۲۔ پھر جسم کے تمام حصوں تک بانی پہنچائیں۔

ے۔وضو کے ساتھ ہی پیر دھوئیں یا غسل مکمل کرنے تک انھیں موخر کر دیں، دونوں

جائز ہیں۔

اور مندر جه ذیل باتول سے پر ہیز کریں:

ا۔ پانی بے جاضائع کرنے سے۔

۲۔ پر دہ کے بغیر کھلی جگہ میں نہانے ہے۔

٣- تهرب ہوئے پانی میں نہانے سے۔

# آداب وضوو تيم

طہارت نصف ایمان ہے، طہارت کے بغیر کوئی صلاۃ اللہ کے یہاں مقبول

نہیں، حدث ہو جانے پر وضویا تیم کر ناضر وری ہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔ وضوسے پہلے دل میں نیت کریں۔

۲ بسم الله کهه کر وضو شر وع کریں۔

سا\_ا بنی دونوں ہتھیلیوں کو تین بار دھوئیں۔

ہے۔ پھر کلی کریں اور ناک میں پانی ڈال کراہے صاف کریں۔

۵۔ پھر چہرہ دھوئیں (چہرہ کے حدود لمبائی میں سرکے بالوں سے تھوڑی کے اختتام تک

اور چوڑائی میں ایک کان کی جڑسے دوسرے کان کی جڑتک ہیں )۔

۲۔ داڑھی کا خلال کریں یعنی گھنی ہو توانگلیاں ڈال کر اندر تک پانی پہنچائیں۔

ے۔ پھر پہلے دائیں پھر بائیں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھوئیں۔

۸۔ پھر پیشانی کے بالوںسے گدی تک سر کاایک بار مسح کریں اور دونوں کانوں کے اندر

اور باہر کا بھی مسح کریں۔

٩\_ پھر پہلے دائیں پھر بائیں پیر کو ٹخنوں سمیت د ھوئیں۔

•ا۔ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کریں۔

اا۔ اگر موزے پہنے ہیں تو مقیم ہونے کی صورت میں ایک دن اور ایک رات اور مسافر ہونے کی صورت میں ایک دن اور ایک رات اور مسافر ہونے کی صورت میں تین دن اور تین راتیں ان پر مسے کر سکتے ہیں بشر طیکہ انھیں باوضو ہوکر پہنا ہے۔

۱۲۔ ہر عضو کو کم از کم ایک بار اور زیادہ سے زیادہ تین بار دھوئیں۔

ساروضو مممل كرك يه وعا پُرضين: «أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ المُتَطَهِّرِيْنَ ». التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ».

( میں شہادت دیتاہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتاہوں کہ محمد مُثَاثِیَمِ اس کے بندے اور رسول ہیں۔اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنادے اور مجھے یاک رہنے والوں میں سے بنادے )

۱۴۔ پانی نہ مل پانے یا پانی کا استعال مصر ہونے کی صورت میں تیم کرلیں جس کا طریقہ یہ استعال مصر ہونے کی صورت میں تیم کرلیں جس کا طریقہ یہ ہے۔ اور یہ ہے کہ ایک بارا پنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں پھر اس سے اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کریں۔

۵ا۔ وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کریں۔ یادرہے کہ پانچ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا

ا گلی یا بچھلی شر مگاہ سے کوئی چیز نکل جانے سے یعنی ہوا، پیشاب، پاخانہ، منی، مذی وغیرہ۔

② لیٹ کر گہری نیند سوجانے سے۔

⑤ ہے ہوثی یانشہ یا جنون کی وجہ سے عقل زائل ہو جانے سے۔

﴿ كَسَى آرْكِ بغير شرمگاه كوہاتھ لگانے ہے۔

⑤ اونٹ کا گوشت کھالینے سے۔

١٦ وضو توڑنے والی چیزوں سے تیم بھی ٹوٹ جائے گا نیز پانی مل جانے یا اس کے

استعال پر قدرت ہو جانے سے بھی تیم ٹوٹ جائے گا۔

اور مندر جه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ وضو کرتے ہوئے کسی عضو کو تین مرتبہ سے زیادہ دھونے سے۔

۲۔ پانی ضائع کرنے ہے۔

س۔ گردن کا مسح کرنے سے۔

سم\_ ہر ہر عضود هوتے ہوئے خود ساختہ دعائیں پڑھنے سے۔

۵۔ تیم میں دوبار مٹی پر ہاتھ مارنے سے۔

۲۔ تیم میں کمنیوں تک مسح کرنے ہے۔

#### آداب صلاة

اسلام میں صلاۃ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی دیگر عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ یہ دین کاستون ہے۔ اس کی فرضیت شب معراج کو آسانوں میں ہوئی۔ نبی سَلَّ اللَّیْاَ اللہ علیہ معراج کو آسانوں میں ہوئی۔ نبی سَلَّ اللَّیْاَ اللہ علیہ معراج دیا چھوڑتے ہوئے اپنی عمر کے اختتام پر صلاۃ ہی کی وصیت فرمائی۔ سفر وحضر اور امن وخوف ہر حالت میں صلاۃ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ صلاۃ میں کو تاہی بر سے والے پر سخت و عید آئی ہے بلکہ تارک صلاۃ کو کافر تک قرار دیا گیا ہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتهين:

ا۔ صلاۃ کے لئے آتے ہوئے سکون اور و قار کے ساتھ آئیں۔

۲۔ صلاق پنجو قتہ پابندی کے ساتھ ان کے او قات میں مسجد جاکر باجماعت ادا کریں۔

سے اگر کوئی صلاۃ بھول جائیں یااس کے وقت میں سوجائیں تویاد آنے پر اور بیدار ہونے پراسے اداکر لیں۔

٨ ـ يا چ او قات ميں كو ئى صلاة نەپڑھيں \_

- اسورج کے عین نگلنے کے وقت یہاں تک کہ بلندی پر آجائے۔
  - عب سورج ٹھیک چھآسان میں ہو۔
- **3** سورج کے عین غروب ہونے کے وقت یہاں تک ڈوب جائے۔

صلاۃ فجر کے بعد سے سورج طلوع ہو جانے تک

**6** صلاة عصر كے بعد سے سورج غروب ہو جانے تك

۵۔ فرض صلاتوں کے لئے اذان اور اقامت کہیں۔

۲۔ صلاۃ کاوقت شروع ہوجانے کالقین کر لینے کے بعد ہی کوئی صلاۃ پڑھیں کیونکہ قبل ازوقت پڑھنے سے صلاۃ نہیں ہوگی۔

2 - صلاة كے لئے طہارت حاصل كريں - (ديكھئے آداب عنسل صفحہ 39) اور (ديكھئے آداب وضوو تيم صفحہ 41)

۸۔اپنے جسم،لباس اور جگہ کی صفائی ستھر ائی کا خیال رکھیں۔

9۔ صلاۃ کے لئے اپنی ستریوشی کا انتظام کریں۔

ا۔ قبلہ رخ ہو کرا پنی صلاۃ ادا کریں۔

اا۔صلاۃ کو خشوع و خضوع ،اطمینان واعتدال اور حسن وخوبی کے ساتھ اداکریں۔

۱۲\_صلاۃ کو نبی مَثَاثِیْمُ کی سنت کے مطابق ادا کریں۔

سا۔ فرض صلاتوں سے پہلے اور بعد کی مؤکدہ سنتوں کا اہتمام کریں۔

المال ولي هي المالية الله المالية الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

۵ا۔ موذی جانور مثلاً سانپ بچھو وغیرہ کوصلاۃ کے دوران ہی مار دیں اس سے صلاۃ متاثر

نه ہو گی۔

اور مندر جه ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا۔ صلاۃ کے اندرامام سے پہلے رکوع اور سجدہ میں سراٹھانے سے۔

۲۔ صلاۃ کے اندر پہلو (کمر) پر ہاتھ رکھنے ہے۔

س۔ کھانے کی موجود گی میں جبکہ طبیعت کھانے کی طرف راغب ہوصلاۃ پڑھنے ہے۔

۴۔ پیشاب پاخانہ کی سخت حاجت کے وقت صلا ۃ پڑھنے سے۔

۵۔ نیند کے غلبہ کی حالت میں صلاۃ پڑھنے سے۔

۲۔ صلاۃ کے اندر آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے۔

ے۔ صلاۃ میں بلاعذراد ھراد ھر دیکھنے سے۔

۸۔صلاۃ کے دوران اپنے جسم، داڑھی پاکپڑوں کے ساتھ کھیلنے سے۔

9۔ قبروں کی طرف منہ کر*ے ص*لاۃ پڑھنے ہے۔

•ا۔صلاۃ پڑھنے والے کے آگے سے گذرنے سے۔

اا۔صلاۃ کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد الگ سے کوئی سنت یا نفل پڑھنے سے۔

۱۲۔اذان کے بعد بلاعذر فرض پڑھے بغیر مسجد سے نکلنے سے۔

#### آ داب مسجر

مسجدیںاللہ کا گھر ہیں اور ان کی تعظیم اللہ کے شعائر کی تعظیم ہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا پیر داخل کریں اور نکلتے وقت بایاں پیر پہلے نکالیں۔

۲۔ مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے اور فرض صلاۃ کے بعد کی دعائیں قطعاً نہ بھولیں۔

س\_مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی پیجراور موبائیل بند کر دیں۔

ہ۔صلاۃ کے لئے سکون واطمینان اور و قار کے ساتھ جلدی تشریف لائیں۔

۵۔ہمیشہاپنے کپڑے،منہ اور جسم کی صفائی وستھرائی کا مکمل خیال رکھیں اور خوشبولگا کر

آئيں۔

٧ ـ بيٹھنے سے قبل تحية المسجداداكريں۔

ے۔ صفول کو مکمل کریںاور آپس میں خوب مل کر ( ٹخنہ سے ٹخنہ اور کندھے سے کندھا

ملاكر) كھڑسے ہوں۔

۸۔ صف میں کہیں جگہ خالی ہونے پراسے بوری کریں۔

۸۔ مسجد اور اس کے ملحقات مثلاً وضو خانہ اور صحن وغیرہ کی صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ اور مندر جہ ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا۔ کپالہسن اور بیاز کھا کریا ہیڑی اور سگریٹ پی کر مسجد میں آنے ہے۔

۲۔ وضو وغیرہ کے وقت پانی میں فضول خرچی ہے۔

۳۔مصلیوں(نمازیوں) کے آگے سے گذرنے اور گردن بھلا نگنے سے۔

۴۔ دوسروں کی صلاۃ میں خلل ڈالنے سے چاہے قرآن کی تلاوت سے ہی کیوں نہ ہو۔

۵۔ تھوکنے اور اونچی آواز سے ڈکار لینے سے۔

۲۔مسجد کے لئے وقف شدہ مصحف (قرآن کانسخہ) مسجد کے باہر لے جانے ہے۔

۷۔مسجد میں خرید وفروخت اور گم شدہ چیز کااعلان کرنے ہے۔

۸۔امام کے خطبہ دیتے وقت بات چیت اور کھلواڑ کرنے سے۔

9۔ جماعت کے دوران سنت یا نفلی نمازیڑھنے سے۔

اور آخر میں یادر تھیں:

ارہو۔ کا بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں آپ کی مسجد میں آپ کاایک نمایاں کر دار ہو۔ اسپے پڑوسیوں سے محبت کریں اور اگر اپنے کسی پڑوسی کو مسجد میں نہ پائیں تواس کے بارے میں دریافت کریں، ہوسکتا ہے بیار ہویا جاجت مند ہو۔

#### آداب جمعه

جمعہ دنوں کا سر دار ، ہفتہ کی عید اور مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ یہ اہل

اسلام کے لئے اللہ کی جانب سے مخصوص عطیہ ہے، یہود ونصاری اس اہم دن سے

بھٹک گئے۔ یہ گناہوں کی معافی اور خطاؤں کی بخشش کادن ہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔جمعہ کے دن عنسل کریں،خوشبولگائیںاوراچھے کپڑے پہنیں۔

۲\_ جلد سے جلد مسجد پہنچیں۔

سے سورہ کہف کی تلاوت کریں۔

مہ۔ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعاما تگیں کیونکہ جمعہ کے دن ایک گھڑی الیی ہوتی ہے جس

میں دعار د نہیں کی جاتی۔

۵\_زیادہ سے زیادہ نبی مَثَالِثَیْرُ پر صلاۃ ( درود ) تجھیجیں۔

۲۔مسجد بیدل چل کے جائیں۔

2۔ خطبہ کوخوب غور سے سنیں اگر خطبہ کے دوران اونکھ آئے تواپنی نشست سے اٹھ

کر جگه تبدیل کرلیں۔

۸۔جمعہ سے پہلے تحیۃ المسجداور بعد میں چارر تعتیں سنت پڑھیں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔لو گوں کی گرد نیں بھلا نگنے سے۔

۲۔ خطبہ کے دوران بات چیت اور کسی چیز کے ساتھ کھیل کرنے سے۔

٣ ـ خطبہ کے دوران مسجد میں پہنچنے پر تحیۃ المسجد اداکئے بغیر بیٹھ جانے سے۔

۴۔خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد کے علاوہ دیگر صلاتیں پڑھنے ہے۔

۵۔ خطبہ کے دوران سونے سے۔

۲۔خطبہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت ہے۔

۷۔ خصوصی طور پر جمعہ کے دن صوم رکھنے اور جمعہ کی رات قیام اللیل کرنے ہے۔

۸۔ جمعہ کے دن قبرستان کی زیارت کے اہتمام سے۔

اور آخر میں یادر تھیں:

اللہ صلاق جمعہ پانے کے لئے کم از کم ایک رکعت امام کے ساتھ ملناضر وری ہے ورنہ صلاق

ظهر چار ر کعتیں پڑھنا ہو گا۔

### آ داب عبيرين

صلاۃ عیدین سنت مؤکدہ ہے، نبی مَنَاتَیْنَا نِے اس پر مواظبت ومداومت فرمائی ہے۔ اہل وعیال سمیت عیدگاہ نکل کر صلاۃ عید کی ادائیگی مسلمانوں کا ایک عظیم شعارے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتھيں:

ا عيد الفطر كى چاند وكيف يا اطلاع پانے سے لے كر صلاة عيد پڑھ لينے تك كثرت سے تكبير بكارت رئيں۔ تكبير كاصيغہ بيہ : «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

۲۔ عید الاضحی میں چاند دیکھنے یااس کی اطلاع پانے سے لے کر تیرہ ذوالحجہ کی شام تک تکبیر پکارتے رہیں۔

سه مر د مسجدون، بازارون اور گھرون میں به آواز بلند تنگبیر پکاریں اور عور تیں پست سریر برینشنر

آواز میں کیونکہ اٹھیں تمام معاملات میں پردہ برننے کا حکم دیا گیاہے۔

۸۔ عیدین کے لئے عنسل کریں، خوشبولگائیں، نئے یاصاف کیڑے پہنیں۔

۵۔ صلاۃ عید کی ادائیگی کے لئے اپنی عور توں اور بچوں بچیوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں۔

۲۔ عیدالفطر کے لئے عیدگاہ جانے سے پہلے گھر کے ہر ہر فرد کی طرف سے ڈھائی ڈھائی کیلوغلہ بطور صدقۂ فطراداکر دیں۔

ے۔ عیدالفطر کے لئے طاق عدد تھجوریں کھا کر نکلیں اور عیدالاضحی کے لئے پچھ کھائے بغیر نکلیں، عید گاہ سے واپس ہو کر پھر کچھ کھائیں۔

۸۔ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس لوٹیں۔

9۔ صلاق عید کاوقت تین میٹر کے مقدار سورج بلند ہونے سے لے کر زوال تک ہے۔

•ا۔ صلاقا عید کی دور کعتیں ہیں، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سات تکبیریں

کہیں گے،اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں گے۔ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کریں گے۔

اا۔عیدین کی پہلی رکعت میں سور ہاعلی اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھنامسنون ہے۔

۱۲۔ عید کی دور کعتیں پڑھ لینے کے بعد امام کا خطبہ سنیں۔

سا۔ عید کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو مبار کباد دیں۔ صحابۂ کرام فَیَ لَیُّوْمُ آپس میں ایک دوسرے کو ﴿ تَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ﴾ [الله تعالی ہم سے اور آپ سے بیہ

، پی در رک ر ''عقبی اینکه بینه و بینک عبادت قبول فرمائے آ کہا کرتے تھے۔

ہما۔ جائز کھیل کود اور مباح خوشیاں منائمیں، اچھے گیت اور عمدہ اشعار سے لطف اندوز

ہوں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ صلاۃ عید سے پہلے یابعد میں کوئی سنت پڑھنے سے۔

۲۔ عید کے بعد گلے ملنے اور معانقہ کرنے ہے۔

س-صلاة عيد كے لئے اذان اور اقامت كہنے سے۔

۸۔ صدقۂ فطرمیں غلہ کے بجائے روپیہ پیسہ ٹکا لنے سے۔

### آداب دعا

دعاعبادت ہے اور اللہ کی ربوبیت وقدرت کا ملہ کا اعتراف نیز اپنی بندگی، عاجزی و پیچارگی کا ظہار ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں بیہ مومن کا ہتھیارہے اور اس کی تاثیر مسلم ہے۔اللہ نے دعاکرنے کا حکم دیاہے اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایاہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا ـ قبله رخ هو کراوراپنے دونوں ہاتھوں کواٹھا کر دعا کریں۔

۲۔ دعاسے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں پھر نبی سَالِیَّا اللہ کی حمد و ثنا کریں کھر نبی سَالِیَّا اللہ کی حمد و ثنا کریں

سردعا کرتے ہوئے خشوع و خضوع اور گربیہ وزاری اختیار کریں۔

سم\_ایک دعاتین بار دہرائیں\_

۵\_ قبولیت کی بوری امیدر تھیں۔

۲۔ آواز نہ زیادہ بلنداور نہ زیادہ پست ہو بلکہ بلند ویست کے در میان ہو۔

۷۔ قرآن وسنت کی جامع دعائیں منتخب کرکے ان کے ذریعہ دعاکریں۔

۸۔ دعامیں وہی چیزیں طلب کریں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ گناہ، برائی اور

رشتے توڑنے کی دعانہ کریں۔

9۔ دعاجب بھی مانگیں صرف اللہ سے مانگیں۔

اا۔خوشحالی میں زیادہ دعائیں کریں تاکہ بدحالی میں دعائیں قبول ہوں۔

١٢ـ مندر جه ذيل فضيات والے او قات اور حالات ميں دعا كرنانه مجوليں:

ال شبقدر التكسه پير

(3) اذان اورا قامت کے در میان (4) جمعہ کے دن

(5) زمزم پیتے وقت (6) سجدہ کی حالت میں

(9) سفر کی حالت میں

٣١ ـ جائزوسلوں ہے دعا کریں جو صرف تین ہیں:

(۱) الله کے ناموں اور صفات کاوسیلہ

(٢) اینےایمان وعمل صالح کاوسیله

(۳) کسی زنده حاضر مسلمان کی دعا کاوسیله

۱۰/ دعاکرتے ہوئے اللہ کی نعتوں اور اپنے گناہوں کا اقرار واعتراف کریں۔

۵ا۔ دعاکے بعد آمین کہیں۔

١٦- غائبانه طور پراپنے مسلمان بھائی کے لئے بکثرت دعاکریں۔

ے ا۔ مظلوم کی مدد کرکے اس سے دعالیں اور کسی پر ظلم نہ کریں تاکہ مظلوم کی بددعا سے

محفوظ رہیں۔

اور مندر جه ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا۔غیراللّٰہ سے دعاکرنے سے کہ بیہ شرک ہے۔

۲۔ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والی چیزوں سے یعنی حرام کھانے، دعا میں تجاوز

کرنے ، مایوس ہونے اور جلد بازی کرنے سے یعنی پیر کہنے سے کہ میں نے دعا کی اور قبول

نه ہو ئی۔

سردعامیں پر تکلف عبارات اور جملوں سے۔

ہ۔مسنون دعاؤں کے بجائے خود ساختہ دعاؤں سے۔

۵۔ بہ یک آ وازاجتاعی دعاکرنے ہے۔

۲۔ دعاکے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے ہے۔

### آداب تلاوت قرآن

قرآن مجیداللہ کی کتاب اور اس کا کلام ہے، علم و حکمت والے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ محمد مُثَانِیْم کے لئے تاقیامت باقی رہنے والازندہ مجزہ ہے۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، چنانچہ آج تک اس میں کسی قسم کی تحریف و تبدیلی نہ ہوسکی۔ حفاظ کے سینوں میں، قراء کی زبانوں پر اور مصحف کے اور اق میں وہ پوری طرح محفوظ نیز تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کی تلاوت اللہ کی ایک پہندیدہ عبادت ہے، چنانچہ اس کے ہر ہر حرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں۔ للذامندر جہذیل باتوں کا خیال رکھیں:

ا۔ باوضو ہو کراس کی تلاوت کریں۔

۲۔ تلاوت سے پہلے مسواک کرکے منہ خوب صاف کرلیں۔

۳۔ تلاوت کے لئے صاف اور پاکیزہ جگہ کاانتخاب کریں۔

ہ۔ خشوع و خضوع اور سکون وو قار کے ساتھ تلاوت کریں۔

٥- تلاوت سي پهلم أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِرُّ صِينٍ -

٧- سوره توبه كے سوا ہر سورت كى ابتداميں بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پُرْهِيں۔

٨ ـ جوپڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر کریں۔

9۔ قرآن کی آیات سے اثر قبول کریں، جنت کاذ کر آئے تواللہ سے جنت ما مگیں اور جہنم

كاذكرآئة تواس سے الله كى پناه چاہیں۔

•ا۔بہ آواز بلند تلاوت کریں سوائے اس صورت کے کہ ریاکاری یادوسروں کی تلاوت

ياصلاة ياكسى اور عبادت ميں خلل كاانديشه ہو۔

اا۔ سجدہ کی آیات سے گذریں تو سجدہ کریں۔

۱۲۔ صلاتوں کے اندر تلاوت کے لئے کچھ سور تیں زبانی یادر کھیں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ قرآن کی تلاوت،اس کا حفظ،اس پر غور وفکر اور اس کے احکام پر عمل جھوڑ دینے

سے۔

۲۔ قرآن کی تلاوت میں جلد بازی کرنے اور تین راتوں سے کم کے اندر پوراقرآن پڑھ کر ختم کردینے ہے۔

٣ خطبرجعد سنتے ہوئے یار کوع، سجدہ اور تشہد کی حالت میں قرآن پڑھنے سے۔

۷۔ قضاء حاجت کرتے ہوئے یااو نگھتے ہوئے پڑھنے سے۔

۵\_مر دول پر قرآن پڑھنے سے (قرآن خوانی سے)۔

۲۔آیات قرآنی کی تعویذ بنانے اور پہننے سے۔

۷۔ لوح قرآنی یا آیات قرآنی کو دیوار ول پر بطور زینت لٹکانے سے۔

اور آخر میں یادر تھیں:

ا۔ تلاوت کی حالت میں کوئی سلام کرے تواس کا جواب دیں۔

۲۔اگراذان ہونے لگے تو تلاوت بند کر کے اذان کا جواب دیں۔

سدا گرچلتے ہوئے تلاوت کررہے تھے اور کسی کے پاس سے گذر ہوا تو تلاوت بند

کر کے اس سے سلام کریں۔

سم۔ قرآن کے معانی سمجھنے کے لئے معتمد تفسیروں مثلاً تفسیر ابن کثیر وغیرہ کا مطالعہ کریں۔

### آداب صدقه

صدقہ گناہوں کوایسے ہی مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ یہ جودوسخا کا

ایک مظہر ہے۔اس سے فقراء ومساکین کی دلداری ہوتی ہے۔ یہ محشر کی دھوپ میں

سایہ کاکام دے گااور عذاب جہنم سے بچائے گا۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا\_زیادہ سے زیادہ صدقہ وخیرات کریں۔

۲۔ صدقہ دینے سے اللہ کی رضامقصود ہو۔

س- صدقه میں پیندیده اور حلال ویا کیزه مال خرچ کریں۔

۴ - چھیا کر صدقہ دیناعلانیہ دینے سے بہتر ہے۔

۵\_ قرابت دارو ن اور حاجت مندون کو صدقه دیں۔

۲۔ان او قات میں صدقہ کازیادہ اہتمام کریں جب ثواب زیادہ ہوتاہے مثلاً ماہ رمضان

وغيره

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا فرض صدقه (لعنی ز کاة) کی ادائیگی میں کوتابی کرنے ہے۔

۲۔ صدقہ دے کراحیان جتلانے اور نکلیف پہنچانے ہے۔

س\_صدقه میں ردی اور خراب مال نکالنے سے۔

اور آخر میں یادر تھیں:

کے صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ دوآد میوں کے در میان عدل کر ناتھی صدقہ ہے، پاکیزہ بات صدقہ ہے، پاکیزہ بات بولناصد قہ ہے، صلاقہ کے لئے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے، راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹادینا صدقہ ہے۔ جلائیوں کا تھم دینااور برائیوں سے روکناصد قہ ہے۔

## آداب قربانی وعقیقه

ذی وقر بانی ایک عظیم عبادت ہے جو سنت خلیل کا احیاء، تسخیر حیوانات کا شکر پیداور اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔اور عقیقہ اولاد کی نعمت حاصل ہونے کے شکر پیر میں کیاجاتا ہے۔

لهذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا ـ صرف الله ك واسطے ذبح كريں ـ

۲\_ قربانی کے لئے موٹا، فربہ، تندرست، خوبصورت اور دانتا جانور منتخب کریں۔

سر صلاۃ عیدالاضحی پڑھ لینے کے بعد ہی قربانی کا جانور ذ<sup>رج</sup> کریں۔

م قربانی کاوقت دس ذی الحجہ سے لے کرتیرہ ذی الحجہ کی شام تک ہے۔

۵۔ قربانی کا جانوراپنے ہاتھ سے ذ<sup>خ</sup> کریں۔ یہی افضل ہے البتہ دوسرے سے ذ<sup>خ</sup> کروانا ر

جائزہے۔

۲ ـ قربانی کا گوشت خود کھائیں ، دوست داحباب کو کھلائیں ، غریبوں اور محتاجوں پر صدقہ خصیص کے مصد خصص سے تھ

وخیرات کریں اور ذخیرہ کرکے رکھیں۔

٤ جب بھى ذرج كريں بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَر كهه كرون كرير

۸۔ جانور کو قبلہ رخ کر کے تیز دھار دار آلہ سے ذیج کریں۔

9۔ پیدائش کے ساتویں دن بچے کاعقیقہ کریں،ا گرلڑ کاہے تود وجانوراورلڑ کی ہے توایک جانور۔

اور مندرجه ذیل چیزول سے پر ہیز کریں:

ا کسی قبر کے پاس ذرج کرنے ہے۔

۲۔ کسی ولی یا پیر فقیر کے لئے ذبح کرنے سے کہ یہ شرک ہے۔

س نئے مکان کو آفات سے محفوظ رکھنے کے لئے ذبح کرنے سے۔

سم۔استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے سے۔

۵۔ عیب دار جانور کی قربانی کرنے سے جیسے لنگڑا، کانا،اندھا، کان کٹا، سینگ ٹوٹا، بیاراور

بہت دبلاجس کی ہڑی میں گودانہ ہو۔ یاد رہے کہ خصی ہوناکوئی عیب نہیں ہے، خصی

کئے گئے جانور کی قربانی درست ہے۔

۲۔ قربانی کے گوشت یا کھال کو قصاب کو مز دوری میں دینے ہے۔

ے۔ قربانی کا پختہ ارادہ ہونے پر ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کا جانور ذرج کر لینے میں مارسینی میں ا

تک بال اور ناخن کاٹنے ہے۔

۸۔عقیقہ میں بڑے جانور کوذیج کرنے ہے۔

9۔ عقیقہ کوبلاوجہ پیدائش کے ساتویں دن سے موخر کرنے سے۔

#### آداب زيارت وملاقات

ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات آلیمی الفت و محبت کی تقویت کا باعث ہے۔ کسی دینی بھائی کی بے لوث زیارت پر آسان سے ان قد موں کی پاکیزگی کا اعلان ہوتا ہے اور زائر کو فرشتے دعادیتے اور خوشنجری سناتے ہیں۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔نیک نیق کے ساتھ زیارت کریں۔

۲\_مناسب وقت کاخیال کریں اور کسی پرمشقت نہ ڈالیں۔

٣ گهر میں داخل ہونے کے آداب (صفحہ 70 دیکھئے) کاخیال رکھیں۔

سم ملاقات پر سلام کریں اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں۔

۵۔سلام کے آداب (صفحہ 68 دیکھئے) کالحاظ رکھیں۔

۲ ـ وقت زیارت کو مفید باتوں میں استعمال کریں۔

ے۔زیارت کرنے والے کاخند ہ پیشانی کے ساتھ استقبال کریں۔

۸۔اس کی عزت وخاطر اور ضیافت کریں۔

9۔اجازت لے کرواپس ہوں۔

•ا۔سفر سے واپسی پر سلام کے بعد معانقہ کریں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ بوقت ملا قات غیر موجود شخص کی غیبت و چغلخور ی ہے۔

۲۔ زیارت کاوقت لغواور فضول ہاتوں میں ضائع کرنے ہے۔

٣۔روزروز زیارت کرکے اکتادیئے سے۔

#### آداب ضيافت ودعوت

مہمان کی خاطر داری اور عزت و تکریم ایمان کا ایک تقاضا اور ہر مسلمان کا شیوہ ہے، نیز دعوت قبول کرناایک مسلمان کادوسرے مسلمان پرحق ہے۔ لہذا مندر حیہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں:

ا۔ ضیافت کے لئے فاسقوں اور مجر مول کے بجائے متقبوں اور پر ہیز گاروں کو دعوت دیں۔

۲۔ ضیافت و مہمانی کے لئے خصوصی طور پر امیر وں کو نہ بلائٹیں بلکہ فقیر وں اور غریبوں کو بھی بلائیں۔

س۔ دعوت قبول کریں اور بلامعقول عذر کے پیچھے نہ ہٹیں۔

۴۔ امیر ہو یا فقیر، قریبی ہو یاد ور، ہر کسی کی دعوت قبول کریں۔

۵۔ایک سے زیادہ دعو تیں آ جانے کی صورت میں پہلے کی دعوت پہلے قبول کریں اور بعد

والے سے معذرت کر لیں سوائے اس صورت کے کہ پہلا شخص اجازت دے دے۔

٧\_ صائم (روزه دار) ہوں تب بھی دعوت قبول كريں۔ نفلی صوم ہو توصوم توڑديں قضا

نہیں کر ناہو گااورا گرصوم نہیں توڑناچاہتے تودعوت میں حاضر ہوںاور داعی کو دعادیں۔

2 - کھانے کے آ داب (صفحہ 79 دیکھنے) کالحاظ کریں۔

٨- ا پنميز بان كے لئے يه دعاكري: «اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ» [اك الله جس نے مجھے كھلا ياتواسے كھلا اور جس نے مجھے پلا ياتواسے بلا] يا يه دعاكرين: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ

وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ» [آپ ك پاس روزه وار افطار كريس، نيك

لوگ آپ کا کھانا کھائیں اور فرشتے آپ پر رحمت کی دعاکریں]

اور مندر جہ ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں۔

لميزبان ہونے كى صورت ميں:

ا۔ فخر ومباہات اور ایک دو سرے سے آگے بڑھے جانے کے مقصد سے دعو تیں کرنے سے۔

۲۔سب مہمانوں کے فارغ ہونے سے پہلے ہی کھانااٹھانے سے۔

٣ ـ ب جا تكلف كرنے سے ـ

☆مہمان ہونے کی صورت میں:

ا۔ دعوتوں میں بہت جلدی یابہت تاخیر کے ساتھ پہنچنے ہے۔

۲۔ بے جافر مائشوں سے۔

س۔اپنے ساتھ طفیلی لانے سے یاخوداس قدر قیام کرنے سے کہ کسی پر ہوجھ بن کراسے گنھار کردس۔

۴ میزبان کی مخصوص نشست پر بیٹھنے سے اِلاّید کہ وہ اجازت دیدے۔

### آ داب سلام

سلام ایک اہم اسلامی شعار ، اہل جنت کا تحید ، ایمان کی علامت اور باہم محبت کاذر بعد ہے۔ پہچانے ، انجانے سب کو سلام کرنے کا حکم ہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

السلام كوزياده سے زياده عام كريں۔

۲۔ پہچانے اور انجانے، بچے اور بڑے سب سے سلام کریں۔

۳۔اپنے بھی گھر میں داخل ہوں توسلام کریں۔

ہے۔ کسی ایسی مجلس میں جائیں جہاں مسلم اور کا فرد ونوں ہوں تو بھی سلام کریں۔

۵\_چلنے والا بیٹھے ہوئے سے سلام کرے۔

۲۔ داخل ہونے والاگھر میں موجو دلو گوں سے سلام کرے۔

۷۔ سوار پیدل کو، چھوٹا بڑے کواور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔

٨۔ سلام كے لئے شرعی الفاظ استعال كريں۔سلام كرنے والا (اَلسَّلَامُ

عَلَيْكُمْ)كِمِيا (وَرَحْمَةُ اللهِ) -يا-(وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ) كاضافه كرے-

اورجواب دين والا (وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) كِمِـ

۹۔ مرد مردول سے اور عورت عور تول سے سلام کرے۔

•ا۔اگر فتنے کااندیشہ نہ ہو تو مر دعور تول سے اور عور تیں مر دول سے سلام کر سکتی ہیں۔

اا ـ بڑی جماعت ہو تو گئی گئی بار سلام کریں تا کہ سب سن لیں ۔

۱۲۔ سلام کرنے کے بعد مصافحہ کریں۔

۱۳۔ مجلس سے اٹھ کر جانے لگیں تب بھی سلام کریں۔

١٦/ اگرغير مسلم سلام كرے توجواب ميں وَعَلَيْكُمْ كہيں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔غیر مسلموں سے سلام میں پہل کرنے ہے۔

۲۔ فاسقول سے سلام کرنے سے سوائے اس صورت کے کہ ان کی ہدایت اور گناہ چھوڑنے کی امید ہو۔

سمه پیشاب کرنے کی حالت میں یابیت الخلاء میں سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے

۴۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ كَهَ كَ بَجائ صَى بَيْر، آداب عرض، لَدُمار نَكَ ياد يكر

کلمات کہنے ہے۔

۵۔ کسی کے احترام میں کھڑے ہونے ہے۔

### گھر میں داخلہ کے آ داب

گھر میں داخل ہوتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کاخیال رکھیں:

ا۔ داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کریں۔ کہیں: السلام علیم، کیا میں اندر آسکتا ہوں؟

۲۔ دروازہ صرف اتنے زور سے کھٹکھٹائیں کہ معلوم ہوجائے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹار ہا ہے۔

سا۔ تین بار در میان میں فاصلہ دے کر در وازہ کھٹکھٹائیں،اس کے باوجود جواب نہ ملے تو واپس ہو جائیں۔

۳۔ در واز ہ کے ٹھیک سامنے کھڑے ہونے کے بجائے دائیں یابائیں کھڑے ہوں۔

۵۔جب گھر کے اندر سے بوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو" میں ہوں" کہنے کے بجائے اپناپورانام بتائیں۔

۲۔جب گھر میں داخل ہوں یا گھر سے <sup>نکلی</sup>ں تودروازہ نرمی کے ساتھ بند کریں، سختی سے نہ ہند کریں۔

ے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے سلام کریں۔

۸۔اگر کسی کے یہاں احیانک پہنچ جائیں اور وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ

#### دے تواس کو معذور مسمجھیں۔

9۔ کسی کی زیارت کرتے وقت اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نگلتے ہوئے نرمی اپنائیں، نگاہیں پست رکھیں، آواز اونچی نہ کریں، جوتے اپنی جگہ پر نکال کر قاعدے سے رکھیں، جوتا داہنے ہیر میں پہلے پہنیں اور بائیں پیرسے پہلے نکالیں۔اگر جوتے میں کچھ لگاہو توز مین پررگڑ کراسے صاف کرلیں۔

•ا۔ جہال آپ کو بیٹھنے کے لئے کہا جائے وہیں بیٹھیں۔ میز بان کی مخصوص نشست پر نہ بیٹھیں

اا۔ داخل ہونے اور نکلنے میں، چلنے میں اور ملا قات میں، بولنے اور مخاطب کرنے میں، بحث اور گفتگو میں ہر جگہ اپنے سے بڑے کی قدر کریں اور اسے آگے بڑھائیں۔

۱۲۔ا گرایسی جگہ داخل ہورہے ہیں جہاں کچھ لوگ سورہے ہیں تواپنی آ واز اور ہر حرکت میں ان کا خیال رکھیں تا کہ ان کی نیند میں خلل نہ ہو۔

#### يە آداب مجلس

مجلسیں تعلیم وتربیت کا ذریعہ بھی ہیں اور تفریح ودلچیں کا سامان بھی، مجلسیں خصوصی بھی ہوتی ہیںاور عمومی بھی،ان میں مہذب و تعلیم یافتة افراد بھی ہوتے ہیںاور دیگر بھی۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔ مجلس میں داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کریں اور سلام کریں۔

۲۔ داخل ہونے والے کے لئے جگہ بنائیں اور کشادگی کریں۔

س- کسی کواس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھیں۔

ہ۔ کوئی شخص مجلس سے اٹھ کر گیا پھر واپس آیا تووہ اپنی پرانی جگہ کازیادہ حقدار ہے۔

۵۔ داخل ہو کر وہاں بیٹھیں جہاں مجلس ختم ہور ہی ہو۔

٢\_دوآدميوں كوالگ كركے ان كے في خودنه كھيں۔ ہاں! اگردر ميان ميں جلد ہے تو

وہاں بیٹھنے میں حرج نہیں۔

ے۔ دوآدمی تیسرے کو چپوڑ کر آپس میں سر گوشی نہ کریں کیونکہ اس سے تیسرے کو

غم ہو گااور وہ شکوک وشبہات میں پڑ جائے گا۔

٨\_اللّٰد كاذ كركئے بغير مجلس سے نہ اٹھيں۔

9\_ مجلس میں بات چیت کے دوران آداب گفتگو (صفحہ 75 دیکھنے) کالحاظر کھیں۔

•ا۔ اگر مجلس میں اللہ کی نافر مانی کی جارہی ہے تواپنی طاقت کے مطابق اسے ہاتھ یاز بان یادل سے منع کریں۔ اگر کسی پر ظلم ہور ہاہے تو مظلوم کی مدد کریں اور اگر کسی کی غیبت ہورہی ہے تواس کاد فاع کریں۔

الـ مجلس ك خاتمه بر كفارة مجلس كى دعا پڑھيں جو يہ ہے: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِيْ مِهِ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَبِيْنَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

(اےاللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کر تاہوں اور گواہی دیتاہوں کہ تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تجھ سے بخشش مانگتاہوں اور تجھ سے توبہ کر تاہوں)۔

۱۲ ـ نیک لو گول کی صحبت میں بیٹھنے کااہتمام کریں۔

۱۳ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، میسر ہو توخو شبو کا استعال کریں۔

۱۳- بهترانداز میں ساتھ رہیں اور نرم خوئی وخوش خلقی کواپنی عادت بنائیں۔

۵ا۔ مجلس سے اٹھ کر جانے لگیں توسلام کرکے واپس جائیں۔

اور مندر جه ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا۔لوگوں کے راز ٹٹو لنے سے۔

۲۔جواپنی بات سنانانہ چاہتا ہواسے کان لگا کر سننے سے۔

سرائی مجلسوں میں جانے سے جہاں اللہ کی معصیت کی جار ہی ہو۔ سم حلقۂ مجلس کے در میان بیٹھنے سے کہ ایسے شخص پر لعنت آئی ہے۔ ۵۔ راستوں میں مجلس جمانے سے البتہ اگر کبھی اس کی ضرورت پڑجائے تو اس کے آداب کا خیال رکھیں جو مندر جہ ذیل ہیں:

> ا۔ نگاہ نیچی رکھیں اور نظر بازی سے پر ہیز کریں۔ ۲۔ گذرنے والوں کو تکلیف نہ دیں۔ ۳۔ گذرنے والوں کے سلام کا جواب دیں۔ ۴۔ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ ۵۔ راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتائیں۔

## آ داب گفتگو

دل اور زبان انسانی جسم کے سب سے اہم دو جھے ہیں، زبان دل کا ترجمان ہے اس کے اس کی اس کے اس

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتھيں:

ا۔ زبان سے وہی گفتگو کریں جس کا مقصد خیر ہو۔

۲ کسی غلطی کی اصلاح کرتے وقت حکمت کو مد نظر رکھیں۔

سارا گر مخاطب کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے توضر ورت کے تحت دہرائیں۔

۴ ـ حق وصداقت اور سچائی کواپناشعار بنائیں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ ناحق اور بے جابحث وجحت کرنے سے۔

س۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے لڑائی سے۔

ہ۔ تکلف اور تصنع ہے، باچھیں کھول کراور منہ بھر کر کلام کرنے ہے۔

۵۔ در میان میں بات کا شخے ہے۔

۲۔غیبت و چغلحوری اور لگائی بجھائی سے۔

ے۔ کسی خبر کو یقین کے ساتھ معلوم ہوئے بغیر عام کرنے ہے۔

٨\_ حجموث اور خلاف حقیقت کوئی بات کہنے ہے۔

9۔ کسی مر د کے سامنے کسی عورت کے محاس بیان کرنے سے الا بیہ کہ کسی شرعی مقصد جیسے نکاح وغیرہ کے لئے اس کی ضرورت ہو۔

• ا۔ براکام کرنے کے بعداسے محفل میں بیان کرنے سے کہ بید ہراجرم ہے۔

اا۔ کسی کاراز فاش کرنے سے سوائے اس صورت کے کہ صاحب رازنے اجازت دے دی ہویاخود فاش کر دیا ہو۔

۱۲۔ مجلس کی رعایت کئے بغیر بولنے سے، خوشی کے مواقع پر عمٰی کی باتیں اور عمٰی کے مواقع پر عمٰی کے مواقع پر منبنے کی باتیں کرنے سے، سنجیدہ مواقع پر مذاق کی باتیں زیبانہیں۔

اور آخر میں یادر تھیں:

﴿ آداب گفتگو میں سے یہ بھی ہے کہ سامنے والے کی بات غور سے سنیں، اسے بولنے کاموقعہ دیں، در میان میں اس کی بات نہ کاٹیں اور ادھر ادھر توجہ کرنے کے بجائے اس کی طرف پوری توجہ رکھیں۔

#### آداب لباس

بندول کی ستر پوشی، زیب وزینت اور سردی و گرمی سے حفاظت کے لئے

الله تعالی نے لباس نازل فرمایاہے، لباس الله کاعظیم عطیه اور احسان ہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركفين:

ا۔ صاف ستھر ااور ڈھیلاڈھالالباس پہنیں تاکہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر نہ ہوں۔

۲۔ کیڑااییاہو جس سے آ دمی کی ستر چیپی رہے اور جو تا بھی اچھاہو۔

۳۔ تکلف اور اسراف سے پی کر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے خوبصورت لباس استعال

کریں۔

۴۔ سفید کپڑے پہنیں کہ نبی مُنگالیُّا نے اسے سب سے پسندیدہ لباس قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ دوسرے رنگ کے کپڑے پہنامنع نہیں ہے۔

، ۵۔ چاندی کی انگو تھی پہننے میں حرج نہیں،اس میں اپنانام بھی کندہ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔مسلمان عورت اتنالمبالباس استعال کرے جو قدموں کو ڈھانپ لے اور اوڑ ھنی ایسی

ہوجس سے سر، گردن اور سینہ حیب جائے۔

- نيا لباس پينتے ہوئے وعا پڑھيں: «اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنيْهِ،
 أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ».

[اے اللہ تیرے لئے تعریفیں ہیں تونے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، میں اس کی بھلائی کا اور جس غرض کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کے شرسے اور جس غرض کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کے شرسے تیری پناہ طلب کرتا ہوں]۔
اور مندر جہ ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا۔ وسعت کے باوجود پھٹے پرانے اور پیوند گگے کیڑے پہننے سے۔

۲۔ ریشمی لباس اور سونے کی انگو تھی پہننے سے جو مر دوں پر حرام ہیں۔

سردرندوں کی کھال پہننے یااس پر بیٹھنے سے۔

۳ ـ مر د کوعور توں کالباس اور عورت کو مر دوں کالباس <del>پہن</del>ے ہے۔

۵۔شهرت اور تکبر والالباس پہننے ہے۔

١ ـ غير مسلمون كامذ ہبی لباس پہننے ہے۔

٤ ـ اپنے كيڑوں كو شخنوں كے فيچے لئكانے سے ـ (مردول كے لئے)

۸۔خالص سرخ یاباریک اور چست لباس سے۔

۱۰ حجاب استعال نه کرنے سے۔ (عورت کے لئے)

اا۔ایسی چیزیں پہننے سے جو غیر مسلوں کا شعار اور ان کی پہچان ہیں جیسے بندیا، سیندور اور

منگل سوتر وغير هـ

## کھانے پینے کے آ داب

کھاناپینااللہ کی ایک نعمت اور بدن کی صحت و قوت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کھاناپیناخو دکوئی مقصد نہیں بلکہ ایک مسلمان کا مقصدیہ ہوتاہے کہ وہ کھائی کراپنے آپ کو زندہ اور صحت مند رکھ سکے تاکہ اللہ کی عبادت اس کے حکم کے مطابق انجام دے

سکے اور آخرت کی عزت وسعادت حاصل کر سکے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتھيں:

ا۔ کھانے کے لئے حلال اور پاک چیزیں اختیار کریں۔

۲۔اللہ کی اطاعت کے لئے طاقت حاصل کرنے کی نیت سے کھانا کھائیں۔

٣- کھانا کھانے سے پہلے ضرورت ہو تواپنے دونوں ہاتھ دھوئیں۔

٧- كهانے سے پہلے «بِيشم اللّهِ» برصيس، اور اگر بھول جائيں توياد آنے پر «بِيسم اللّهِ

أُوَّلَهُ وَآخِرَهُ» پِرْصِيں۔

۵۔ داہنے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھانا کھائیں۔

٢ ـ بيٹھ كر كھانا كھائيں اور بيٹھ كرياني بئيں ـ

ے۔ پانی تین سانس میں پئیں اور برتن سے منہ ہٹا کر سانس لیں۔

٨ - كهانے كے لئے بيٹھنے ميں تواضع كاطريقه اختيار كريں۔

9۔ کھانے میں شریک ساتھیوں کالحاظ کریں بالخصوص جب کھانا تھوڑا ہو۔

•ا۔ کھانے کے در میان جائز باتیں کریں، سلام کا جواب دیں بلکہ دستر خوان کو تعلیم ودعوت کے لئے استعال کریں۔

اا۔ تین انگلیوں سے کھانا کھائیں اور آخر میں انھیں خود چاٹ کر صاف کریں یا کسی سے چٹوالیں۔

۱۔اگر خوراک میں سے پچھ نیچے گرجائے تواسے صاف کرکے کھالیں اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑیں۔

سار کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔

الله كان كا بعد الله كا شكر ادا كرين اوريه وعا پرهين: «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِيْ

أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ».

[تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے پیہ کھانا کھلا یااور میری کسی بھی احشیر سے اللہ کے مدیر ہے۔

کو شش اور طاقت کے بغیر مجھے بیر رزق عطاکیا]۔

٥١- كُمَانِ كَلَ وَعَايِرُ هِينَ: «اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ»

[ا الله! السميس مهار التحريم كواس سے اچھا كھانا كھلا]

١١ الروود ه يَئِين تويه وعاكرين: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ»

[ا الله! السمين جمار التح بركت د اوراس مين سے مزيد عطافرما]

اداینمیز بان کے لئے دعاکریں۔ (دیکھئے آداب ضیافت صفحہ 66)

اور مندر جه ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

اربائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے۔

۲۔ ٹیک لگاکر کھانے سے۔

٣ ـ پيٺ کوخوب بھر لينے ہے۔

ہ۔ کھانے میں عیب نکالنے سے۔

۵۔ سونے اور جاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے۔

۲۔ پینے والی چیز وں میں پھونک مارنے سے۔

### سونے کے آ داب

دن کے حرکت وعمل اور محنت ومشقت کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تکان کے بعد رات میں نیند لینے سے آرام وراحت مل جاتی، جسم کے اندر قوت و نشاط دوبارہ لوٹ آتی اور چین و سکون مل جاتا ہے۔ نیند انسان کی زندگی اور تندر ستی کے لئے بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے نیند کو باعث آرام قرار دیا ہے اور اسے اپنی ایک رحمت شار کرایا ہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتهين:

ا۔ صلاۃ عشاء کے بعد جلد سوجائیں۔

۲۔ وضو کر کے دائیں کروٹ کے بل سوئیں۔

سل سونے سے پہلے اپنادایاں ہاتھ رخسار کے نیچ رکھ کریہ دعایر صین: «اَللّٰهُمَّ باسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا»

[اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتااور زندہ ہوتا ہوں]۔

م ۔ سونے سے پہلے سورہ ﴿ قُلُ هُو اَللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، سورہ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ پڑھ کر اپن ، تصليول پر

چھونک لیں اور اپنے سارے بدن پر پھیر لیں اور ایسا تین بار کریں۔

۵۔ سونے سے پہلے کے اذ کاراور دعائیں پڑھ کر سوئیں۔

۷۔ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ ر کھ کر چت لیٹ سکتے ہیں بشر طیکہ ستر کھلنے کااندیشہ نہ

-94

ے۔ سونے سے پہلے دن بھر کا جائزہ لیں کہ کیا کھویااور کیا پایا ہے۔

۸۔ سونے سے پہلے و تریڑھ لیا کریں۔

9\_ا گر نیند کی حالت میں کوئی پسندیدہ خواب د<sup>یک</sup>صیں تواس کاذ کراپنے کسی محبوب اور

ببندیده شخص ہی ہے کریں۔

٠١- اگر کوئی برایانا پیندیده خواب دیکھیں تو:

ا)۔اس خواب اور شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ ما تگیں۔

۲)۔ جس کروٹ لیٹے تھےاسے بدل کر دوسری کروٹ ہو جائیں۔

۳) ـ بائيں جانب تين بارتھوک ديں ـ

م)۔ کسی سے یہ خواب بیان نہ کریں۔

یادر کھیں کہ اگرآپ نے ان باتوں پر عمل کیا توآپ کواس برے خواب کا

کوئی ضرر نہ ہو گا۔

اا\_بیدار ہو کریہ دعایڑھیں:

«اَلْحُمْدُ لِللهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»

[تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندگی عطاکی اور اسی

کی طرف لوٹ کر جاناہے]۔

اور مندر جه ذیل چیزول سے پر ہیز کریں:

ا ـ پیٹ کے بل سونے سے خواہ دن ہویارات ـ

۲۔ صلاۃ عشاء کے بعد بلاوجہ باتیں کرنے ہے۔

سا۔ پنی طرف سے کوئی جھوٹاخواب گھڑ کربیان کرنے سے۔

#### قضاء حاجت کے آ داب

قضاء حاجت ہر انسان کی لاز می ضرورت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ دین اسلام کے محاسن میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ اس نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملہ سے متعلق ہدایات سے نوازا ہے۔ پیشاب و پاخانہ کا سہولت سے نکلنا اور اس پر انسان کا قابو ہونا بیہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ غور کیجئے کہ اگر بیر رک جائے یا آپ کا اس پر کنڑول ختم ہوجائے توکیا ہوگا؟

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتهين:

ا۔ قضاء حاجت کے لئے کھلے میدان میں جانا ہو تودور چلے جائیں یہاں تک کہ لو گوں کی نظروں سے حچپ جائیں۔

۲۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پیر داخل کریں اور نکلتے ہوئے داہنا پیر پہلے زکالیں۔

س کھے میدان میں کیڑا سمیٹنے سے پہلے اور مکان میں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعایڑھ لیں: «دِیسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخُبَائِثِ» پہلے دعایڑھ لیں: «دِیسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِدِي» [الله کے نام کے ساتھ ۔ اے الله میں مذکر ومونث جن وشیاطین سے تیری پناہ چاہتا ہوں] میشاب کے لئے زم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹے نہ پڑیں۔

۵۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے طہارت لے لیں، میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی، پتھریا کاغذی رومال وغیرہ سے صفائی کرلیں۔

۲۔ قضاءحاجت سے فراغت کے بعد مٹی پاصابون وغیر ہ سے ہاتھ دھولیں۔

2 قضاء حاجت سے فراغت کے بعد «غُفْرَانَكَ» پڑھیں۔

اور مندر جه ذیل چیزول سے پر ہیز کریں:

ا۔ قضاء حاجت کے لئے جاتے ہوئے اپنے پاس کوئی ایسی چیزر کھنے سے جس میں اللہ کا نام ہوالبتہ اگراس کے گم ہونے یاضائع ہونے کا خطرہ ہو تود وسری بات ہے۔

۲۔ قضاء حاجت کی حالت میں مطلقاً بات چیت کرنے سے۔ نہ سلام کاجواب دیں اور نہ ہی اذان کا۔

س۔ قبلہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنے سے۔

۴۔ سایہ دار در ختوں کے نیچے ، لو گوں کے راستوں اور ان کے بیٹھنے کی جگہوں میں ،

ایسے ہی جانوروں کے بلوں اور سوراخوں وغیرہ میں پیشاب کرنے ہے۔

۵۔ عنسل خانے میں اور بہتے یا تھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے ہے۔

۲۔ بلاضر ورت کھڑے ہو کرپیشاب کرنے سے۔

ے۔ دامنے ہاتھ سے استنجا کرنے اور شر مگاہ پکڑنے ہے۔

۸۔استنجاء میں تین پتھر وں سے کم استعال کرنے سے۔

9۔ ہڑی یا گوبرسے استنجا کرنے سے۔

#### آداب سفر

سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے مگر وہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ طلب علم، تجارت،اعزہ وا قارب اور احباب ومتعلقین کی زیارت نیز حج وعمرہ وغیرہ کے لئے سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتھيں:

ا۔ سفر سے پہلے قرض ادا کر دیں، لو گول سے غلطیاں معاف کروالیں، امانتیں واپس کر دیں اور جن کا خرچ اینے ذمہ ہے ان کا انتظام کر دیں۔

۲ - نیک اور صالح رفقاء کواختیار کریں اور سفر خرج کاانتظام کرلیں۔

س۔اگرایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو کسی ایک کو سفر کی رفاقت کے لئے قرعہ اندازی کر کے منتخب کرلیں۔

ہ۔جعرات کے دن صبح سویرے سفر نشر وع کر نامستحب ہے۔

۵۔ اہل وعیال اور دوستوں کو رخصت کریں اور ان سے وصیت اور نصیحت کی درخواست کریں۔

٢ ـ مسافر لو گول كوالوداع كهتم موئية دعاير هي: «أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا

تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ» [میں شمیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں جس کے پاس رکھی ہوئی المنتیں ضائع نہیں ہوتیں]

2 مقیم لوگ سفر کرنے والے کویہ دعادیں: «أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِیْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخُواتِیْمَ عَمَلِكَ» [میں تمھارے دین، تمھاری امانت اور تمھارے اعمال کے انجام کواللہ کے سپر دکرتا ہوں]

۸۔ تنہاسفر کرنے کے بجائے ساتھی تلاش کریں اورا گرتین یااس سے زیادہ ہو جائیں تو اپنے میں سے ایک کوامیر بنالیں۔

9۔ سفر میں ایک دوسرے کی مدد کریں ، کمزور کوسہارادیں اور بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ ۱۔ سفرشر وع کرنے سے پہلے استخارہ کرلیں۔

اا۔ سواری پر سوار ہوجانے کے بعد تین بار اللہ اکبر کہیں پھر یہ دعا پڑھیں:
﴿ سُبّحَن اُلّذِی سَخَر لَنا هَنذا وَمَا كُنّا لَلهُ، مُقْرِنِينَ ، وَإِنّاۤ إِلَىٰ رَبِّنا لَهُمْ مُقْرِنِينَ ، وَإِنّاۤ إِلَىٰ رَبِّنا لَهُمْ اَلَٰهُ مُقَرِنِينَ ، وَإِنّاۤ إِلَىٰ رَبِّنا لَهُمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مُقَرِنِينَ ، وَإِنّاۤ إِلَىٰ رَبِّن لَا مُن اَلَٰ مُن اَلَٰ اللهُ مُقَالِدُونَ ﴾ [ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے نرم اور تابع کر دیا، ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف واپس لوٹے والے ہیں]۔

١٢ پير سفر كى دعا پرْصين: «اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ

وَالتَّقُوْىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَالْخِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، وَالْخِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، وَالْخِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، وَالْخِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، وَسُوءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ اللَّهُمَّ إِنِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ. » [الالله بهم تجهد الله الله توباس مر مين يكل اور تقوى كا اور الله على كا جمع توبين كرتا من الله توبى سفر مين بماراسا تقى اور الحالية توبى سفر مين بماراسا تقى اور الحالية توبى سفر مين بماراسا تقى اور والول كا تكرال (خليفه) ہے۔ الله ميں سفر كى شخق ہے، ولد وز منظر ہے، اور والحالي كي مال واولاد ميں برى تبديلى ہے تيرى پناه ما نگتا ہوں]۔

۱۳۔ سفر میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔

۱۲ جب کسی چڑھائی پر چڑھیں تواللہ اکبر پکاریں اور جب نشیب میں اتریں تو سجان اللہ

يكاري\_

۵ا۔ اگر سفر میں کسی دشمن سے خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھیں: «اَللّٰهُمَّ إِنَّا خَجْعَلُكَ فِي خُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.» [اے اللہ ہم تجھ کوان کے سامنے کرتے ہیں اور ان کی شرار توں سے تیری پناہ ما نگتے ہیں]۔

۲ا۔ رات کے وقت سفر کریں کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔

ا کی منزل پر اتریں تو ہر آفت سے بچاؤ کے لئے یہ دعا پڑھیں: ﴿أَعُوْذُ بِكَ مِن اللّٰہ کَ كَامُل كُلمات کِ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» [میں اللّٰہ کے كامل كلمات کے

ذریعے مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں]۔

۱۸۔ سفر سے متعلق فقہی احکام سکھ لیں جیسے صلاۃ میں قصر اور جمع، تیم اور موزوں پر مسح وغیرہ۔

9ا۔ جس خاص مقصد کے لئے سفر ہواس کے بھیاد کام ومسائل سکھ لیں جیسے حج وعمرہ یا تجارت وغیرہ۔

۲۰۔سفر میں چلنے، ستانے، رات گذارنے اور سونے کے آ داب سکھ لیں۔

۲۱ سواری کی خوراک اوراس کی صحت و تندر ستی کاخیال رکھیں۔اور گاڑی کے ایند ھن

اوراس کی مشینوں کی صلاحیت چیک کر لیں۔

۳۲۔ دوران سفر واجبات وفرائض کی ادائیگی کا خیال رکھیں اور اللہ کی نافر مانی سے اجتناب کریں۔

۲۳۔ سفر میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔

۲۴۔ جب کسی جگہ پڑاؤڈالیں توایک ساتھ رہیں۔

۲۵\_مقصد سفر پوراہوتے ہی فوراً گھر پہنچنے میں جلدی کریں۔

۲۷\_آنے سے پہلے اہل وعیال کواطلاع دے دیں،اچانک نہ پہنچیں۔

٢٥ ـ واپس ہونے پر جب اپناشہر یا اپن بستی نظر آنے لگے تو وہاں بھن جانے تک یہ دعا پڑھتے رہیں: «آیِبُوْنَ قائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ» [واپس پلٹنے

والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اینے رب کی حمد کرنے والے ہیں]

۲۸۔ سفر سے واپس پہنچ کر پہلے اپنی قریبی مسجد میں جائیں اور اس میں دور گعتیں پڑھیں۔

۲۹۔ سفر سے واپسی پر معانقہ کریں۔

• ۳- سفر سے واپی پر ہدیہ لے کر آنامستحب ہے۔

اس۔سفر سے واپسی پرلو گوں کو کھانا کھلا نامسنون ہے۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ سفر سے واپس ہو کررات میں اپنے اہل وعیال کے پاس پہنچنے سے بلکہ صبح یاشام کے وقت پہنچیں۔

۲۔ تنہاسفر کرنے سے ،ا گرعورت ہے تو محرم کے بغیر تنہاسفر کرنااس کے لئے حرام ہے۔

سا۔ سفر سے لوٹنے ہوئے سواری کی دعااور سفر کی دعا بھول جانے سے۔

ہ۔سفر میں کتااور گھنٹی وغیرہ ساتھ لے جانے سے کیونکہ ایسے لو گوں کے ساتھ فرشتے

نہیں رہتے۔

#### آداب تجارت

تجارت حلال کمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بالکا اور خریدار کے در میان باہمی

رضامندی سے انجام پاتاہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔ تجارت میں حلال و حرام معاملات کاعلم حاصل کریں۔

۲\_ نفع اور سود کافرق ضر ور جان کیں۔

س۔ شبہات والی چیزوں سے دور رہیں ورنہ زبان خلق سے آپ کا دین اور عزت و آبر و

دونوں محفوظ نہیں رہے گا۔

۴۔اپنے تجارتی معاملات لکھ لیا کریں اوراس پر گواہ بنالیا کریں۔

۵\_ خرید و فروخت میں نرم پہلوا پنائیں۔

۲۔ دیتے ہوئے تراز و کا کانٹا تھوڑاسا جھ کا کر دیں۔

ے۔ا گرسامان میں کوئی عیب ہو تو خریدار کو بتادیا کریں۔

اور مندرجه ذیل چیزول سے پر ہیز کریں:

ا ـ حرام اور ناپاک چیز ول مثلاً شراب، مر دار، سور، بتول اور مجسمول کی تجارت ہے۔

۲۔ کتوں کے بیچنے سے الابیا کہ شکاری کتے ہوں۔

س-اینے بھائی کے بیچ پر بھایعنی سودے پر سودا کرنے سے۔

سم۔ ناپاور تول میں کمی کرنے ہے ، لیتے ہوئے بھر پور لینے اور دیتے ہوئے گھاٹا کر کے . . . . . . . . . . . . . . .

۵\_ فریب اور د هو کے والے معاملات سے۔

۲۔ کسی چیز کو قبضہ میں لانے سے پہلے ہی بیچنے سے۔

ے۔ کسی غیر موجود چیز کو بیچنے سے۔

۸۔ کئی دن تک تھن میں دودھ روک کر جانور کو بیچنے سے۔

9۔ چوری کئے گئے یا ظالمانہ طور پر چھینے گئے مال کو خرید نے سے کہ اس میں گناہ کے کام . . . . .

میں تعاون ہے۔

ا۔ شراب بنانے کے لئے انگور بیچنے سے اور ڈکیتی یا مسلمان کے قتل کے لئے ہتھیار

بیخے سے۔

اا۔ سامان بیچنے کے لئے زیادہ قشمیں کھانے سے کیونکہ اس کے ذریعہ اگرچہ مال بک جاتا

ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔

۱۲\_مسجد کے اندر خرید وفر وخت کرنے ہے۔

۱۳۔ نمازوں کے او قات میں اور جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد خرید وفروخت کرنے

سے۔

۱۴۔ قیمت بڑھانے کی خاطر ذخیر ہاندوزی کرنے سے۔

10۔ سامان کا عیب جیمیانے سے۔

١٦۔ خريدنے كى نيت كے بغير دام بڑھانے يااس كام كے لئے دلال ركھنے سے۔

ا بینکوں میں فکس ڈیو زٹاور سودی کار و بار سے۔

## آ داب قرض

قرض تنگدست کے لئے ایک نعمت اور دینے والے کے لئے باعث اجرہے۔ ۔

للذامندرجه ذيل باتوں كاخيال ركھيں :

ا۔ا گر کسی ضرورت پر قرض لینا پڑے توادا ئیگی کی پختہ نیت رکھیں۔

۲۔ ضرورت مند کو قرض دیا کریں اور اس سے مطالبہ میں نرمی سے کام لیں۔

٣ قرض ليتے اور ديتے ہوئے اسے لکھ ليا کريں اور اس پر گواہ بناليا کريں۔

ہ\_موت آنے سے پہلے جلداز جلد قرض ادا کریں۔

۵\_ قرض کی ادائیگی اچھے اور بہتر طور پر کریں۔

٢ ـ قرض كى ادائيكى آسان مونى كے لئے يه دعاير هيں: «اَللَّهُمَّ اكْفِنِيْ جِحَلَالِكَ

کے ذریعہ اپنے حرام سے مجھے کفایت عطافر ملاور اپنے فضل کے ذریعہ اپنے علاوہ سے غنی

وبے نیاز کردی)۔

2 قرض اداكرتے ہوئ قرض دينے والے كويد دعادے «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي اللهُ لَكَ فِي اللهُ لَكَ فِي اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحُمْدُ.» (الله تعالى تيرے

کئے تیرے اہل اور مال میں برکت عطافر مائے، قرض کابدلہ تو صرف تعریف اور ادائیگی ہے)۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

البلاضرورت قرض لينے سے۔

۲۔ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے ہے۔

٣ ـ بلالكھ اور بلا گواہ بنائے قرض لينے اور دينے سے ـ

م قرض دے کر نفع حاصل کرنے سے کیو نکہ ایسا نفع سود ہے۔

# آ داب مصيبت وغم

تکلیف ومصیبت اللہ کی جانب سے آ زمائش اور گناہوں کے لئے کفارہ ہیں۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رتهين:

ا۔مصیبت کے وقت پہلی فرصت میں صبر کریں۔

٢ ـ مصيبت پُر نے پر ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا ٓ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ پُرهيں -

سار ہر مصیبت پر صبر کریں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امیدر کھیں۔

۷- مصیبت کو گناهون کا کفاره اور در جات کی بلندی کاذر بعه سمجھیں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا ـ مصيبت ميں جزع فنرع اور واو يلام چانے سے ـ

۲۔ نوحہ خوانی، چیخو ریکار، گالوں پر طمانچہ مارنے اور گریبان جاک کرنے ہے۔

سا۔اللّٰہ تعالی پراعتراض کرنے سے اور اس کے فیصلے پر ناراضگی سے۔

ہم۔خود کشی کرنے یاموت کی تمنا کرنے سے۔

۵۔سیاہ لباس پہننے سے یاکالی پٹی باندھنے سے۔

٧ ـ زمانه كو گالى دينے سے ـ

#### آداب عیادت

عیادت و بیار پرسی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے۔اس کا اجر و تواب اس قدر زیادہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں عیادت کرنے والا عیادت سے واپسی تک جنت کے باغوں کے کھل اور میوے چنتار ہتاہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔ مریض کی عیادت بار بار کریں بشر طیکہ مریض کواس سے راحت ملتی ہو کیونکہ یہی عیادت کامقصد ہے۔

۲۔ عیادت کرتے ہوئے مریض کے سرہانے بیٹھنامسنون ہے۔

٣۔ مریض کے گھر والول سے مریض کی خیر وعافیت دریافت کریں۔

٣- مریض کے بدن پر ہاتھ رکھ کریہ دعا پڑھیں: «اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ! أَذْهِبِ الْبَاسَ، اِشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا». [اے الله! لوگوں کے رب، تکیف کو دور فرمادے، تواسے شفاعطا فرما، تو ہی شفادینے والا ہے، تیری ہی شفاء شفاء ہے، توالی شفادے دے جو بیاری کو نہ

چپوڑے]

۵۔ خود مریض درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر تین بار ہم الله پڑھے اور سات بارید دعا پڑھے: ﴿ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ﴾. [میں الله کی پناه اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں پاتا اور جس سے ڈرتا ہوں]۔ ۲۔ بیاری کی حکمت بتاکر مریض کو تسلی دیں اور کہیں:

«لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ».

[کوئی فکر کی بات نہیں اللہ نے چاہاتو یہ بیاری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے]۔ 2۔ مریض کو صبر اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کی نصیحت کریں اور اسے سمجھائیں کہ بیاری کتنی ہی سخت ہو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہئے اور اگر تمنا کرناہی ہے تو ان الفاظ کے ساتھ تمنا کرے: اے اللہ! جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب وفات میرے لئے بہتر ہو تو مجھے وفات دے۔

۸۔اگر مرض الموت ہے تو مریض کواس کی نیکیاں یاد دلائیں تاکہ اسے اللہ سے خوش گمانی ہواور اسے لاالہ الااللہ کی تلقین کریں۔

9۔ ایسے غیر مسلم مریضوں کی بھی زیارے کریں جن کے اسلام کی امید ہو۔

•ا۔ مریض پر معوذات، سورت الفاتحہ اور دیگر مسنون وثابت شدہ دعاؤں سے دم

کریں۔

اا۔ مریض کو توحید کادرس دیں کہ شفادینے والا صرف اللہ ہے، غیر اللہ سے شفاطلب کرناشر ک اکبرہے۔

۱ا۔ مریض کو بتائیں کہ تعویذ و گنڈہ، منکاو سپی، کڑاوچھلااور گھونگاو غیرہ پہننا حرام ہے بلکہ اگر مریض ان چیزوں کو پہنے ہوئے ہے اور آپ اسے نکلوا کر بھینک دینے کی طاقت رکھتے ہیں توضر ورابیا کریں۔

اور مندر جه ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا۔ مریض کے پاس دیر تک بیٹھنے سے تاکہ وہ خود یااس کے اہل وعیال مشقت اور اکتابٹ میں نہ پڑ جائیں۔

۲\_ نکلنے اور داخل ہونے میں مریض کو تکلیف دیئے ہے۔

سو۔ مریض کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت سے۔

۴۔عیادت میں مریض کو پھول پیش کرنے سے کیونکہ اس میں کفار کی مشابہت ہے۔

#### آداب جنازه

موت ایک یقینی اور برحق چیز ہے نیز ایک مسلمان کااحترام مرنے کے بعد

بھی باقی رہتاہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركفين:

ا۔ وفات کے بعد میت کی دونوں آئکھیں بند کر دیں۔

۲۔میت کے لئے دعاکریں۔

سل میت کے رشتہ داروں، دوستوں اور متعلقین کواس کے موت کی اطلاع دیں تاکہ وہ

جنازه میں شریک ہو سکیں۔

۴۔ میت کے قرضے ادا کردیں اور اگراس نے کوئی وصیت کی ہو تواسے بھی نافذ اور

جاری کریں۔

۵۔میت کو عسل دیں۔واضح رہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو عسل دے سکتے ہیں۔

۲\_میت کو تین سفید چادروں کا کفن پہنائیں۔

ے۔ جنازہ کے ساتھ خاموش سے چلیں اور موت اور دنیاسے جدائی کے بارے میں غور

وفکر کریں۔

٨ تعزيت كے لئے يه الفاظ كهيں: ﴿إِنَّ لِللهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى». [الله بى كام جواس نے ليااوراس كام جواس نے ديااوراس كے پاس ہر چيز مقرر وقت كے ساتھ ہے]

9۔ صلاۃ جنازہ پڑھیں جس کی کیفیت مخضر آاس طرح ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر پہلی تکبیر کہیں، رفع یدین کریں پھر سورہ فاتحہ کی قراءت کریں پھر دوسری تکبیر کہہ کر نبی مُثَالِیَّا اللہِ ملاۃ (درود) جھیجیں پھر تیسری تکبیر کہہ کرمیت کے لئے اخلاص کے ساتھ رحت ومغفرت کی دعاکریں۔

ا د جنازه میں نبی مَنَّاتِیَّا سے ماتور دعائیں پڑ سنا فضل ہے۔ آپ مَنَّاتِیْاً سے ثابت ایک دعا یہ ہے: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحِیِّنَا وَمَیِّتِنَا ، وَصَغِیْرِنَا وَکَبِیْرِنَا ، وَذَکرِنَا وَکُبِیْرِنَا ، وَذَکرِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْیَیْتَهُ مِنَّا فَأَحْیِهِ عَلَی الْإِیْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّیْتَهُ مِنَّا فَتَوفَّهُ عَلَی الْإِیْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوفَیْتُهُ مِنَّا فَتَوفَّهُ عَلَی الْإِیْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا الْإِسْلامِ، وَمَنْ تَوفَیْتَهُ مِنَّا فَتَوفَّهُ عَلَی الْإِیْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ». (الٰمی! مارے زندہ ومردہ، موجود وغائب، مارے چوٹ وجڑے وبڑے، مارے مردوعورت کو بخشق عطافرما، اے میرے مولی! ہم میں جس کو زندہ رکھاس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں جس کو وفات دے اس کو ایمان پر وفات دے ، اس کو ایمان پر وفات دے ، اس کی اجرہے ہمیں گراہ کر۔)

اا۔ جنازہ کے ساتھ چل کر قبر ستان تک جائیں اور تدفین میں شریک رہیں۔

۱۲۔ ممکن ہو توجنازہ کے لئے کم سے کم تین صفیں بنائیں۔

ساا۔میت کی تدفین کے بعداس کی مغفرت اور ثبات قدمی کی دعا کریں۔

۱۳ قبر صندوق جیسی یالحد (بغلی) بنائیں مگریادرہے کہ لحدافضل ہے۔

۵ا۔ قبر کوزمین کے برابر بنائیں یا کوہان نمابلند کردیں۔

اور مندر جه ذیل چیزول سے پر ہیز کریں:

ا۔او نچی آ واز میں رونے دھونے ، چیخنے چلانے اور نوحہ کرنے ہے۔

٧ ـ ميت پر مرشيه خوانی اور قرآن خوانی سے ـ

س۔ یہ عقیدہ رکھنے سے کہ موت سے طلاق پڑ جاتی ہے اس لئے میاں ہیوی ایک دوسرے کو عنسل نہیں دے سکتے۔

م جنازهالی چادر سے ڈھکنے سے جس میں کلمہ طیبہ یا قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں۔

۵۔جنازہ زمین پرر کھنے سے پہلے بیٹھنے سے۔

۲۔ ممنوعہ او قات میں جنازہ پڑھنے اور دفن کرنے ہے۔

ے۔جنازہ لے جاتے وقت بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھنے سے۔

۸۔میت کا تین دن سے زیادہ سوگ وغم منانے سے۔البتہ بیوی اپنے شوہر پر چار مہینے دس دن تک سوگ منائے گی۔

9۔میت کی وفات کے بعد آنے والی پہلی عید کو غم کے طور پر پرانے کپڑے پہنے سے۔

٠١ ـ شوهر کی وفات پر بیوی کو چوڑیاں توڑنے سے۔

## آداب قبرستان

قبر آخرت کی پہلی منزل اور قبرستان ایک عبرت گاہ ہے نیزایک مسلمان کا

احترام موت کے بعد بھی قائم رہتاہے۔

للذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركفين:

ا۔ موت اور آخرت کی یاد نیزمیت کودعادینے کے لئے قبرستان کی زیارت کریں۔

٢- قبرستان كى زيارت كو جائين توبيه دعا پر صين: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ

الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ،

نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ». [ال مومنواور مسلمانون كى بستى والو! تم پر

الله كى سلامتى مو، يقيناً بهم بھى إن شاءالله تم سے ملنے والے بين، بهم اپنے لئے اور تم ھارے

لئےاللہ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں ]

سار کسی کافر کی قبرسے گذریں تواسے جہنم کی خوشخبری سنائیں۔

اور مندرجه ذیل چیزول سے پر ہیز کریں:

ا۔ قبر پر بیٹھنے اور اس پر چلنے سے۔

۲۔ قبرستان میں قضاء حاجت (پیشاب و پاخانہ) کرنے ہے۔

س قبرستان میں گند گی کاڈ ھیر ڈالنے سے۔

ہ۔ قبرستان میں رات گذارنے سے۔

۵ قبرستان میں صلاۃ (نماز) پڑھنے ہے۔

۲۔ قبرستان میں صدقہ وز کاۃ تقسیم کرنے سے۔

ے۔ قبر ستان میں قرآن یافاتحہ پڑھنے سے۔

٨ ـ قبر پر پھول ياچادر چڑھانے سے ـ

9 قبر کو پخته بنانےاوراس پرچراغاں کرنے ہے۔

•ا۔مسلمانوں کو کافروں کے قبرستان میں اور کافروں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن

کرنے سے۔

اا۔ قبر پر اذان دینے ہے۔

۱۲۔ قبرستان میں ہرایک قبر کی الگ الگ زیارت کرنے ہے۔

۱۳۔ قبر میں مدفون شخص کاوسیلہ طلب کرنے سے۔

۱۴ قبر کے پاس خشوع خصنوع کی حالت میں سر جھکا کر کھڑا ہونے سے۔

۱۵ قبرستان کی زیارت کے لئے دن یامہینہ مخصوص کرنے سے۔